خقیف کی تلای



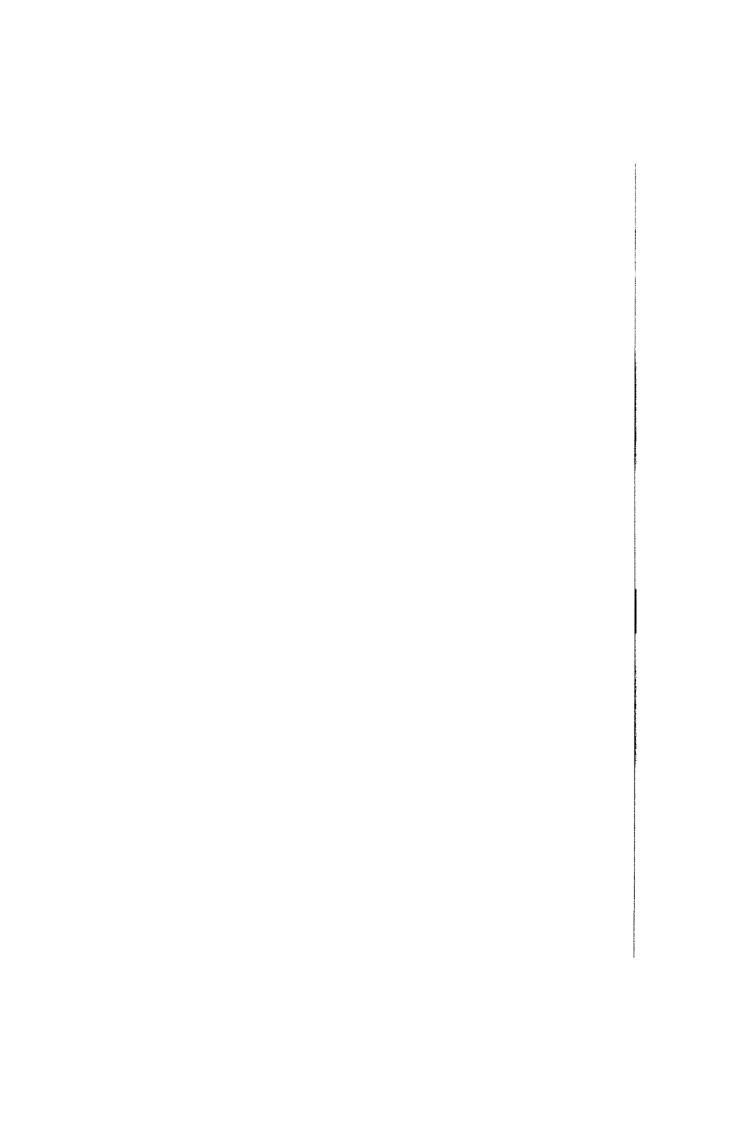

# حقیقت کی اس

مولانا وحيدالدين فان

مكتبهالرساله ،نئدم بل

#### Haqiqat Ki Talash By Maulana Wahiduddin Khan

First published 1984 Reprinted 2002, 2004

No Copyright. This book does not carry a copyright.

#### Goodword Books Pvt. Ltd.

1, Nizamuddin West Market New Delhi 110 013 e-mail: info@goodwordbooks.com www.goodwordbooks.com

Printed in India

مسلم پونیورسٹی علی گڈھ کی اسٹو ڈنٹس پوئین کی طرف سے ستبر ۱۹۵ بیں اسلائ نقریروں کا ایک ہفتہ منایا گیا جس بیں مختلف علامر اور مفکرین نے اسلام کے مختلف بمبلوؤں پرتقریریں کیں۔ اس سلسلہ کا عنوان تھا۔۔۔۔۔۔۔سلسلۂ تقاریر اسلام:

#### Series of lectures on Islam

اس موقع پر داقم الحرون نے ۶ سِتمبر ۱۹۵۸ کو پونیورٹی کے پونین مال میں ایک تقریر کی یہ تقریر بعد کوار دومیں "حقیقت کی تلاش" اود عربی بیا" انعمی عن الحق" کے نام سے شائع ہوئی ۔ زیر نظر کت اب اسی تقریر کا نظر تانی کیا ہوا ایڈلیشن ہے ۔

مکتبدالرساله کی طرف سے جوکتابیں شائع ہوئی ہیں، ان ہیں سے کچے علی اسلوب ہیں ہیں اور کچے سادہ اسلوب میں اور کچے سادہ اسلوب والی کتابوں کی فہرست ہیں ایک اصافہ ہے۔ اس کو اسلام کے عمومی تعادف کے لئے استعال کیا جاسکتا ہے۔

وحیدالدّین ۵ دسمبر۲۹۹۲

# حقيقت كى تلاش

کانات ایک بہت بڑی کتاب کی مانند ہمارے سامنے پھیلی ہوتی ہے گریدایک الیسی الوکھی کتاب ہے جس کے کسی صفحے پر اس کامومنوع اور اس کے مصنف کانام تحریز نہیں، اگر جد اس کتاب کا ایک ایک حرف بول رہا ہے کہ اس کامومنوع کیا ہوسکتا ہے اور اس کامصنف کون ہے ۔

جب کوئی شخص آفکھ کھولتا ہے اور دیکھتا ہے کردہ ایک دست وعریق کا تنات کے درمیا ن
کھڑا ہے تو بالکن قدر تی طور پر اس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ من کیا موں اور یہ کا تنات کیا
ہے مدہ اپنی نظرت میں سو تے ہوئے
ہے مدہ اپنی نظرت میں سر تے ہوئے کے لئے بے مین ہوتا ہے۔ اپنی نظرت میں سر تے ہوئے
اشارات کو بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ونیا میں وہ جن حالات سے دوج پار ہور ہا ہے ، چاہتا ہے کہ ان
کے حقیقی اسباب معلوم کرے یغمض اس کے ذہن میں بہت سے سوالات اعظمت میں جن کا جو اب
معلوم کر نے کے لئے وہ بے قرار ہوتا ہے مگر وہ نہیں جانتا کہ ان کا جو اب کیا ہے۔

یرسوالات محض فلسفیان قسم کے سوالات بہتی بی بلکہ یدانسان کی نظرت اوراس کے مالات کاقدرتی نیتج بہیں۔ یہ ایسے سوالات بہی جن سے دنیا بیں تقریباً بہر شخص کو ایک بارگز رنا ہوتا ہے۔ جن کا جواب نیپا نے کی صورت بیں کو لک پائل ہوجا تاہے ، کو لک خودکشی کرلیتا ہے ، کسی کی سادی نندگ برجینیوں بیں گذرہاتی ہے ، اور کوئی اپنے حقیقی سوال کا جواب سنیا کرنشہ آورچیزوں یا ظاہر فریب تاشوں میں کھو جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ ان میں گم جو کر اس ذہبی پریشان سے بجات ماصل ترکے وہ جو کچے ماصل کرسکتا ہے اس کو ماصل کر سنے کی کوشش میں اس کو مجلادیتا ہے جس کو وہ ماصل در کسکا۔

اسسوال کویم ایک لفظین «حقیقت کی تلاش ، کمیه سکتے ہیں۔ لبکن اگراس کا تجزیه کریں تویہ بہت سے سوالات کا مجموع نبکے گا۔ یہ سوالات کیا ہیں ان کو مختلف الفاظ بی ظاہر کیا جاسکتا ہے بگر ہیں آسان کے لئے ان کومندر جدفریل تین عوانات کے تحت بیان کردن گا۔

ا۔ فالق کی تلاسش

۲- معبود کی تلاسش

س اینے انجام کی تلاسش

حقیقت کی تلاش دراصل نام ہے ان ہی تینوں سوالات کا جواب معلوم کرنے کا آپ خواہ جن الفاظ میں کم بدلی ہوئی تعبیر ہوگی ادران ہی تبین عنوانات کے تحت النفیں اکھٹا کیا جا سکے گا۔

بظاہر سوالات ایسے ہیں جن کے بارہ ہیں ہم کچے نہیں جائے ،ادر نکسی بہاڑی جوئی پرایسا
کوئی بورڈ لگاہوا نظر آتا ہے جہاں ان کا جواب لکھ کر رکھ دیائیا ہو ۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جوسوال
ہے اسی کے اندراس کا جواب موجود ہے ۔ کائنات ابن حقیقت کی طرف آپ اشارہ کرتی ہے،اگرچہ دہ
ہم کویقین علم تک نہیں ہے جاتی ۔ لیکن یہ اشارہ اتنا دا ضح اور قطعی ہے کہ اگر ہم کوکسی ذریعہ سے
حقیقت کا علم حاصل ہوجا کے تو ہمارا ذہن پکار اٹھتا ہے کہ یقینا یہی حقیقت ہے،اس کے سواکائنات
کی کوئی اور حقیقت نہیں ہوئے تی ۔

#### غالق كى تلاش

تواس کے سبب سے کی دوسرے واقعات بھی وجود میں آئیں گے۔ اس طرح اسباب و واقعات کا ایک لمباسل ان اسباب ہے جو کا ثنات کو ملار ہاہے۔ اس توجیعہ کی بنیاددو چیزوں پر ہے۔ ایک اتفاق اور ودسرے قانون علت (Law of Causation)

یرتوجید بتاتی به کراب سے تقریبًا دولا کھ ارب سال د ۲ نیل سال ، پہلے کا نتات کا وجود نہ تھا۔
اس وقت ستار سے نظے اور نہ سیارے ، گرفت ایس مادہ موجود تھا۔ یہ مادہ اس وقت جی ہوئی تھوس صالت بیں نہ تھا ، بلکہ اپنے ابتدائی ذر سے بینی برقیے اور پروٹو نوں کی شکل میں پوری فضا کے بسیط میں سیکساں طور پر پھیلا ہوا تھا۔ گویا انتہائی چھوٹے چھوٹے ذرات کا ایک غبار تھاجس سے کا نات بعری میں کہی ۔ اس وقت مادہ بالکل تو ازن کی حالت میں تھا ، اس بین کسی قسم کی حرکت رہفتی ۔ دیا منی میں کہی تھا گا ہے سے بدتو ازن ایسا تھا کہ آگر اس میں کوئی ذراسا بھی فلل ڈال دے تو بھر ہے تائم نہیں دہ سکتا ، یہ فلل بڑھتا ہی چلا جائے گا ۔ اگر اس ابتدائی فعلل کومان لیجئے تو ان لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے بعد کے تمام داقعات علم دیا منی کے ذریع تابت ہوجاتے ہیں ۔ چیا نیخ الیسا ہوا کہ مادہ سے کہا میں خوبیت سیا فعلل دائع ہوا جیسے کسی حومن کے پان کوکوئی ہاتھ ڈال کر ملاہ ہے ۔ کا ثبنات کی پرسکون دنیا ہیں سے املاد انع ہوا جیسے کسی حومن کے پان کوکوئی ہاتھ ڈال کر ملاہ ہے ۔ کا ثبنات کی پرسکون دنیا ہیں سے املاد انع ہوا کہ مادہ سمٹ میں کی خوبی سے ہونا شروع ہوگیا۔ یہی پرسکون دنیا ہیں سے اس کا نبتہ بیہ ہوا کہ مادہ سمٹ میں میں جھے ہونا شروع ہوگیا۔ یہی وہ بھی شدہ مادہ ہے جس کو ہم ستار سے سیارے اور سے اپنے کہتے ہیں ۔

کائنات کی یہ توجیہ سائنس کی طرف سے پیش کی گئی تھی مگر حقیقت یہ ہے کہ بہاس قدر بودی اور کھزور اور جی جے کہ بہاس قدر بودی اور کھزور اور خوجیہ ہے کہ اور کھزور اور خوجیہ ہے کہ اسے نہیں معلوم کم کا کتات کو بہلی بارکس نے حرکت دی مگر اس کے باوجود اس کا دعویٰ ہے کہ اسے نہیں معلوم کم کا کتات کو بہلی بارکس نے حرکت دی مگر اس کے اور کا نام اس کا دعویٰ ہے کہ اس محرک اول کا نام اس کے خرک افغات ہے ۔ اور اس محرک اول کا نام اس کے خرک افغات ہے ۔

سوال یہ ہے کہ جب کا تنات میں مرن غیر متحرک ادہ تھا، اس کے سواکوئی چیز موجود دیمتی تویہ عجیب وغریب قسم کا اتفاق کہاں سے وجود میں آگیا جس نے ساری کا تنات کو حرکت دے دی ۔ جس واقعہ کے اسباب نا دہ کے اندر موجود مقے اور بنادہ کے باہر۔ وہ واقعہ وجود میں آیا تو کیسے ۔ اس توجیہ کا بیت دل چسپ تفنا دہے کہ وہ ہر واقعہ سے پہلے ایک واقعہ کا موجود ہونا صروری قرار دیتی ہے جو بعد کو ظاہر موسلے والے واقعہ کا سبب بن سکے مگر اس توجیہ کی ابتدا ایک ایسے داقعہ

بجربه کا تنات اگر محف اتفاق سے وجود بیں آئی ہے تو کیا واقعات لائری طور برد ہی رخ افتیار کرنے برجبور تھے جوا معول نے اختیار کیا ۔ کیا اس کے سواکچھ اور نہیں ہوسکتا تھا۔ کیا ایسامکن نہیں تھاکہ ستارے آبس میں تکراکر تباہ ہوجائیں ۔ مادہ میں حرکت پیدا ہونے کے بعد کیا یہ ضروری تھاکہ یم محض حرکت ندر ہے بلکہ ایک ارتقائی حرکت بن جائے اور جیزت انگر تسلسل کے ساتھ موجودہ کا تنات کو وجود میں لانے کی طرف دوڑ نا شروع کردے۔

آخرده کونسی منطق تقی جس نے ستاروں کے وجود میں آتے ہمان کولا تمناہی فلابی نہایت باقاعدگی کے ساتھ کھرانا شروع کر دیا۔ بھردہ کون سی منطق تقی جس سے ہمارے کرہ زبین بروہ ترین گوشہ میں نظام شمسی کو دجود دیا۔ بھردہ کون سی منطق تقی جس سے ہمارے کرہ زبین بروہ عجیب وغزیب تبدیلیاں ہو ہمیں جن کی وجہ سے یہاں زندگی کا تیام ممکن ہوسکا اور جن تبدیلیوں کا سراغ آج تک کا کنات کی بیشار دنیا وُں میں سے کسی ایک دنیا ہیں بھی معلوم نہیں کیا جاسکا ہے۔ بھیروہ کون سی منطق تقی جوایک فاص مرصل پر بے جان مادہ سے جاندار مخلوق بید اکر نے کا سبب بن گئی۔ کیا اس بات کی کوئی معقول لوجیہ کی جاسکتی ہے کہ زمین پر زندگی کس طرح ادر کیوں وجود ہیں آئی اور کس قانون کے تحت مسلسل بید اموتی جلی جارہی ہے۔

کیجرده کون سی منطق متی جس نے کائنات کے ایک جیو کے سے دقیہ میں جیرت انگیز طور
پر وہ کام چیز سپیدا کر دیں جو ہاری زندگی اور مہارے تمدن کے لئے درکار تھیں، کیجروہ کون
سی منطق ہے جو ان حالات کو ہمارے لئے باتی دکھے ہوئے ہے۔ کیا محض ایک اتفاق کا پیش
آجانا اس بات کی کانی دھ بھی کہ یہ سارے داقعات اس قدر حسن ترتیب کے ساتھ مسلسل بیش
آتے چلے جائیں اور ادبوں اور کھر بوں سال تک ان کا سلسلہ جاری رہے اور کھر بھی ان میں
کوئی فرق فرآنے بائے۔ کی اس بات کی کوئی دانقی توجیہ کی جاسکتی ہے کہ محض اتفاق سے بیش
آنے دالے واقعہ میں لزوم کی صفت کہاں سے آگئی اور استے جیب وغریب طربھہ برسلسل ارتقار

کرنے کارجمان اس میں کہاں سے بیدا ہوگیا۔ بداس سوال کا جواب تفاکہ کا تنات کیسے پیدا ہوئی ۔ اس کے لبدیہ سوال اٹھاکہ اس کا چلانے والاکون ہے۔ وہ کون ہے جواس عظیم کارخانے کواس قدرمنظم طریقہ پرحرکت دے رہاہے۔ اس توجیہ بیں جس کوکا تخات کا خالق قرار دیا گیا ہے اسی کوکا تنات کا ماکم نہیں قرار دیا جاسکتا۔
یہ توجیہ عین ابنی ساخت کے اعتبار سے دوفد اچا ہتی ہے۔ کیوں کہ حرکتِ اول کی توجیہ کے لئے
تواتفات کا نام لیاجا سکتا ہے مگر اس کے بعد کی مسلسل حرکت کوکسی حال میں بعبی اتفاق نہیں کہا
جاسکتا۔ اس کی توجیہ کے لئے دوسر اخدا تلاش کرنا پڑے ہے۔

اس مشکل کومل کرنے کے لئے اصول تعلیل (Principle of Causation) بیش کیا جس کامطلب یہ ہے کہ حرکت اول کے بعد کائنات میں علت اور معلول کا ایک ایسا سلسلہ قائم ہوگیا ہے کہ ایک کے بعد ایک تمام واقعات بیش آتے جلے جار ہے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے بیج بہت سی انتیش کھڑی کر کے کنار سے کی ایک اینٹ گرادیتے ہیں تو اس کے بعد کی تمام اینٹی خود بخودگرتی جلی جائی جو واقع ظہور ہیں آتا ہے اس کاسب کا گنات کے باہر کہیں موجود نہیں ہے بخودگرتی جلی جائی جائی است ماقبل کا لازمی نیتجہ ہوتا ہے۔ اور سیسا بقہ حالات بھی اپنے ملک ناقابل تسنجہ تو انتیاب سلسلہ بلکہ ناقابل تسنجہ تو انتیاب سلسلہ کا تناز بہوا، اس نے آئندہ سلسلہ واقعات کا لازمی نیتجہ کے۔ اس طرح کا گنات میں علت اور معلول کا ایک لا تمناہی سلسلہ قائم ہوگیا ہے۔ حتی کہ جس صور ت میں تاریخ عالم کا آغاز بہوا، اس نے آئندہ سلسلہ واقعات کا قطعی فیصلہ کر دیا ہے۔ جب ابتد ائی صور ت ایک دندہ معین ہوگئی تو قدر ت حرف ایک بہن ساتی تھی گویا گائنات جس دوز بید انہو گی اس کی آئندہ تاریخ بھی اسی دن متعین بہوئی ہے۔

اس اصول کوقدرت کا اساسی قانون مقرد کرناستر ہویں صدی کا ایک بہت بڑا واقعہ تقلہ جناب بیت میر اور اقعہ تقلہ جناب بیت میر کے دوسرے جناب بیت کریا جائے ۔ انیسویں صدی کے دوسرے دفعہ بیت بیت کریا جائے ۔ انیسویں صدی کے دوسرے دفعہ بیت بیت کریا جائے گئے۔ بیز ماند سائنس دال انجینے دل کا مقاجن کی دلی خواہش متی کہ قدرت کے مشین مادول بنائے جائیں۔ اسی زمانہ میں ہیم ہولٹر (Helm Holtz) نے کہا تقالہ تمام قدرت سائنسوں کا آخری مقصد اپنے آپ کو میکا نکس میں منتقل کر لینا ہے۔ اگر چواس اصول کے مطابق کا کنات کے تمام مظاہر کی تشریح کرنے میں ایم بیسا تنسد الوں کو کامیابی بہیں ہولئ تھی مگران کا لیقین تقالہ کا گنات کی تشریح میکا نکی پرائے ہیں ہوسکتی ہے کامیابی بہیں ہولئ تھی مگران کا لیقین تقالہ کا گنات کی تشریح میکا نکی پرائے ہیں ہوسکتی ہوئی مشین ثابت ہو مائے گا۔

ان باتون كاانسانى زندگى سے تعلق صاف فلېرتغاد اصول تعليل كى برتوسى او تعليت

کی ہرکامباب میکا نکی تشریح نے اختیار انسان پر تقین کرنامحال بنادیا ، کیوں کہ اگریہ اصول نما م قدرت پر ماوی ہے توزندگی اس سے کیوں مستثیٰ ہوسکتی ہے ۔ اس طرز فکر نے نتیجہ میں ستر حویں اور اتھار حویں صدی کے میکا نئی فلسفے دجود میں آئے جب بدریا دت ہوا کہ (Living Cell) جاندار خلیہ بھی بے جان مادہ کی طرح محض کیمیاوی جو ہروں سے بنا ہے تو فور آسوال بیدا ہوا کہ دہ فاص اجزار جن سے ہمارے جسم و دماغ بنے ہوئے ہیں کیوں کر اصول تعلیل کے دائر ہ سے باہر موسکتے بیں چنا نچ بیگان کیا گیا بلکہ بڑے جوش کے ساتھ دعویٰ کر دیا گیا کہ زندگی بھی ایک خالص مشین ہے بیاں تک کہا گیا کہ نیوٹن ، باخ (Bach) اور مائیکل اسنجلو (Michel Angelo) کے دماغ کسی پر ٹنگ مشین سے صرف بچ پدگی ہیں مختلف تھے اور ان کا کام صرف یہ کھا کہ ہر دن محرک کا مکل جواب دیں ۔

مگرسائنس اس سخت اور غیرمقدل قسم کے اصوبی علیت کی اب قائل نہیں ہے۔ نظہ رئیہ اصفافیت اصول تعلیل کو دصوکے (Blusion) کے لفظ سے یاد کرتا ہے۔ انیسویں صدی کے آخر ہی میں سائنس پریہ واضح ہوگیا تقال کا کنات کے بہت سے مظاہر، الخصوص دوشنی اور قوت کشش میکا تئی تشریح کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیتے ہیں۔ یہ بحث اسمی جاری تھی کہ کیا ایسی مشین بنا ئی جاسکتی ہے ہونیوٹن کے افکار ، باخ کے جذبات اور مائیکل انجلو کے فیالات کا اعادہ کر سکے گرسائنس دالون کو بڑی ہے تا جا دہا گئی انجلو کے فیالات کا اعادہ کر سکے گرسائنس دالون کو بڑی ہے تا جا دہا تھا کہ شیع کی دوشنی اور سیب کا گرناکوئی مشین نہیں دہر اسکتی۔ قدیم سائنس نے بڑے ولو تی سے اعلان کیا تھا کہ قدرت مرف ایک ہی داستہ اختیار کر سکتی ہے جواول دوز سے علت اور معلول کی سلسل کو می کے مطابق ابدتک کے لئے معین ہو جبکا ہے۔ مگر بالآخر سائنس کو خود ریسلیم کرنا بڑا اکر کا تنات کا ماضی اس قدر اٹس طور بر اس کے مستقبل کا سبب نہیں ہے جو بیال کیا جا تا تھا۔ موجودہ معلومات کی روشنی میں سائنس دانوں کی لیک بڑی بیا کہ بیلے خیال کیا جا تا تھا۔ موجودہ معلومات کی روشنی میں سائنس دانوں کی لیک بڑی بیلے کیا اب اس بات پر اتفاق ہے کہ علم کا دریا ہیں ایک غیر میکا نکی دائیت کا دریا ہیں ایک غیر میکا نکی حقیقت (Non-mechanical Reality) کی طرف لئے جا رہا ہے۔

کائنات کی بیدائش اوراس کی حرکت کے بارہ میں بیدو ونوں نظریئے جوسائنسی ترقیوں کے ساتھ وجود میں آئے جوسائنسی ترقیوں کے ساتھ وجود میں آئے تھے اب تک یقین کی دولت سے محروم ہیں ، جدید تحقیقات ان کی بنیاد کومضبوط منہیں بناتی بلکہ اور کمز در کر دیتی ہے ۔ اس طرح کو پاسائنس خود ہی اس نظریہ کی تردید کررہی ہے ، اب انسان دوبارہ اسی منزل برج ہو نے گیا ہے جس کو چھوڑ کراس نے ابیٹ

### معبود کی تلاش

یفالق کی تلاش کامسکلہ تھا۔ اس کے بعدد دسری چیزجوانسان ماننا ماہتا ہے وہ یہ کر سرامعبود کون ہے ہم اپنی زندگی میں صریح طور پر ایک فلامحسوس کرتے ہیں مگر م نہیں مانتے کہ اس فلاکو کیسے برکریں میں فلاکا احساس موجس کو میں نے "معبود کی تلاش "سے تعبیر کیا ہے۔ بیاحساس دو بہلووں سے موتا ہے۔

ا پنے وجود اور باہر کی دنیا پر جب مہم غور کرتے ہیں تود د نہایت شدید مذیے ہمارے اندر پیدا محص

ہم آبین زندگی کے جس گوشہ میں بھی نظر ڈا کتے ہیں ہمیں صاف دکھاتی دیتا ہے کہ ہماری نندگی کسی کے احسانات سے دفعکی ہوئی ہے یہ دبیکھ کر دینے والے کے لئے ہمادے اندر بے پناہ جذئبہ شکرامنڈ تا ہے ادر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی بہترین عقید توں کو اپنے محسن پر قربان کرسکیں ۔ پہلاش ہمارے لئے محض ایک فلسفیا نہ نوعیت کی چیز نہیں ہے بلکہ ہمادی نفسیات سے اس کا گہر انعلق ہے ہمارے لئے مض ایک فارجی مسئلہ کو حل کرنے کا سوال منہیں ہے بلکہ بہادی ایک اندرونی طلب ہے اور ہمار اپوراو بوداس سوال کا جواب معلوم کرنے جا ہوتا ہے۔

غور کیجئے،کیاکوئی شریف آدی اس حقیقت کو نظرانداز کرسکتاہے کہ وہ کائنات ہیں ایک مستقل وا تعدی حیثیت سے موجود ہے مالا نکراس ہیں اس کی اپنی کوششوں کا کوئی د فل نہیں ہے وہ اپنے آپ کوایک ایسے جسم میں پار ہا ہے جس سے بہتر جسم کا وہ تصور نہیں کرسکتا مالا نکراس جسم کو اس نے نود نہیں بنایا ہے ۔ اس کوایس عجیب و غریب قسم کی ذہنی تو ہیں ماصل ہیں جو کسی جی کواس نے نود نہیں بنایا ہے ۔ اس کوایس کے پیم بھی دوسرے جانداد کو نہیں دی گئی ہیں مالان کھان فولوں کو ماصل کرنے کے لئے اس نے کچھ بھی منہیں کیا ہے اور مذہ کچھ کر سکتا ہے۔ بہارا وجود ذاتی نہیں ہے بلک عطیہ ہے ۔ یہ عطیہ کس نے ویا ہے ۔ اس عظیم مسن کا مشکر اداکر سکے ۔

معرا پنے جسم کے باہر دیکھتے۔ دنیا ہی ہم اس مال ہیں بید ابوتے ہیں کہ ہارے پاس ابنا کچہ معی نہیں ہوتا، مذہم کوکا تنات کے اوپر کوئی اختیار حاصل ہے کہ ہم اس کو ابن ظرورت کے مطابق بناسکیں۔ ہماری ہزادوں صرور تیں ہیں۔ گرکسی ایک صرورت کوبھی ہم خودسے پورانہیں کرسکتے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنبا ہیں جیرت انگیز طور پر ہماری تمام صرور توں کو بورا کرنے کا انتظام کیا گیا ہے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ کا ثنات اپنے تمام ساز وسامان کے ساتھ اس بات کی منتظرہے کہ انسان پیدا ہوا ور دہ اس کی فدمت ہیں مگ جائے۔

مثال کے طور پر آواذ کو بیجے جس کے ذریعہ سے مہاپتا خیال دوسروں تک بہونجاتے ہیں۔

یہ کیسے ممکن ہواکہ ہمارے ذہن میں بیدا ہونے والے خیالات زبان کا ارتعاش بن کر دوسرے کے

کان تک بہونی بوروہ ان کو قابل فہم آوازوں کی صورت میں سن سکے۔ اس کے بیٹے ہمارے اندر
اور باہر بیٹیا داننظامات کئے گئے ہیں جن میں سے ایک وہ درمیانی واسطہ ہے جس کوہم ہوا کہتے

ہیں۔ ہم جو الفا خالو لتے ہیں وہ بے آواز لہروں کی صورت میں ہوا پر اسی طرح سفر کرتے ہیں
حس طرح پانی کی سط پرموجیں بیدا ہوتی ہیں اور بڑھتی جلی جاتی ہیں۔ میرے مندہ سے نعلی ہوئی
واز کے آپ تک بہونے نے کہلئے ہوئے دیکھیں کے مگر میری آواز ندسنیں کے۔ مثال کے طور پرایک

سنہولو آپ میرے ہونٹ بلتے ہوئے دیکھیں کے مگر میری آواز ندسنیں کے۔ مثال کے طور پرایک

سندفانوس کے اندر کی ہواکو لوری طرح نکال دیا جائے اور اس کے بندگھنٹی ہجائی جائی جا

لیکن اگر فانوس کے اندر کی ہواکو لوری طرح نکال دیا جائے اور اس کے بندگھنٹی ہجائی جائے ہوئے کے لیوں کہ

لیکن اگر فانوس کے اندر کی مواکو لوری عاص کو تبول کر کے آپ کے کالوں تک بہنجائے نے کے

لیے فانوس کے اندر ہوا موجود نہیں ہے۔

گرید در دیمبی ناکانی ہے کیونکہ ہوا کے در بعہ ہاری آواز پانی سکنڈ ہیں مرف ایک میل
کافاصلہ طے کرتی ہے۔ اس کے معنیٰ یہ ہیں کہ ہوا کا در بعہ مرف قریبی ما حول ہیں گفتگو کے لئے
کار آمد ہے، وہ ہاری آواز کو دور تک نہیں بہنچا سکتا۔ اگر آواز مرف ہوا کے در بعیباتی تو اس
کوایک مبلہ سے دوسری مجگہ بہنچا نامکن نہ ہوتا۔ محرقد رت نے اس کے لئے ہمیں ایک اور انتہا ئی
تیزرفتار ذر بعر مہیا کیا ہے، بیدونشنی پا برتی روہ جس کی رفتار ایک سکنٹر ہیں ایک لاکھ چھیاسی
مزار میں ہے۔ لاسلی بیغا مات میں اسی ذریعہ سے کام لیا مجاتا ہے۔ جب کوئی مقرر بیڈ اواسیشن
میں لئے موئے مانکر ویون کے قریب آواز نکالتا ہے تو مانگرونون آواز کو مذب کرے اسے برتی
دومیں تبدیل کر دیتا ہے اور تاری ذریعہ اس کو آل او نشر پاٹرانس میٹر تک بھی دیتا ہے۔

آلات نشرآواز کے بہونیختے ہی مرتعض ہوکر فضاہی دہ ارتعاش بید اگر دیتے ہیں۔ اس طرح پاپنے سکنڈ میں ایک میں ایک میل کی دفتار ماصل کلیتی میں ایک میں بیطن والی آواز برقی اہر وں بیں تبدیل موکر ایک سکنڈ میں دولا کھ میں کی دفتار ماصل کلیتی ہے۔ اور دم بھر بیں ساری دنیا بیں بھیل جاتی ہے۔ یہی لاسلکی موجب ہیں جن کو بھارے ریڈ بوسٹ کی آواز گیر شین قبول کر کے بلند آواز میں ان کا اعادہ کر دیتی ہے اور بھر ہراروں میل دور بولی ہوئی آواز کو ہم کسی نا نجر کے بغیر سننے لگتے ہیں۔

بدان بیشار انتظامات میں سے ایک ہے جس کومی نے بیان نہیں کیا ہے ملکداس کا صرف نام لیا ہے۔ اگر اس کا دردوسری چیزوں کا تفصیلی ذکر کیا جائے تو اس کے لئے کروروں صغیح در کا رہم موں کے اور کیورمیں ان کا بیان ختم نہ موگا۔

برعطیات جن سے ہرآن آدئی دو چار ہور ہا ہے اور جن کے بغیراس زمین پر انسانی زندگی اور
تدن کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا ، انسان جا ننا چا ہتا ہے کہ یہ سب کس نے اس کے لئے مہیا کیا ہے
ہرآن جب وہ کسی نعمت سے دوچا رہوتا ہے تو اس کے دل میں بے پناہ جذبہ شکر امنڈ تا ہے اور وہ
چا ہتا ہے کہ اپنے میں کو بائے اور اپنے آپ کو اس کے قدموں میں دال دے محس کے احسانات کو
ماننا، اس کو اپنے دل کی گہرائیوں میں جگہ دینا اور اس کی خدمت میں اپنے بہترین جذبات کو نذر کرنا
بر انسانی فطرت کا متر بین جذبہ ہے ۔ ہر آدمی جو اپنی زندگی اور کا تنات برغور کرتا ہے اس کے
اندر نہایت ستدت سے برجذبہ الحر تاہے ۔ بھر کیا اس جذب کا کوئی جواب نہیں ۔ کیا انسان اسس
کا ننات کے اندر ایک بیتیم ہی ہے جس کے اندر امنڈ تے ہوئے جذبات محبت کی نسکین کے لئے
کوئی ہستی موجود دنہ ہو۔ کیا یہ ایسی کا ننات ہے جہاں احسانات ہیں مگر ممن کا پیتہ نہیں جہاں
کوئی ہستی موجود دنہ ہو۔ کیا یہ ایسی کا کوئی ذریعہ نہیں ۔

یدمبود کی تلاسش کا ایک بہلوہے۔ اس کا دوسر ایب لویہ ہے کہ انسان کے مالات فیطری طور پر تقاصنا کرتے ہیں کہ کا تنات کے اندر اس کا کوئی سہا را ہو۔ اگر ہم آنکھ کھول کر دیکھیں تو ہم اس دنیا ہیں ایک انتہائی عاجز اور بے لیس مخلوق ہیں۔ ذرا اس فلاکا تصور کیجئے جس میں ہماری یہ نزمین سورج کے گرو گیر کا انہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ زبین کی گولائی تقریبًا ۲۵ ہزار میل ہے۔ اور وہ نا جتے ہوئے لیو کے اندا اپنے محور پر مسلسل اس طرح کھوم دہی ہے کہ ہر مہا کھنٹے میں ایک چکر پورا ہوجا تا ہے۔ گویا اس کی رفتار تقریبًا ایک نرا دمیل نے گھنٹے ہیں۔ اس کے ساتھ وہ سورج کے جاروں طرف اسطارہ کرور ساتھ لاکھ میں کے کیے دائرہ ہیں منہایت تیزی سے دوڑ رہی ہے۔

فلاکے اندراس قدرتیز دوڑتی ہوئی زمین پر ہمارا وجو دفائم رکھنے کے لئے زمین کی رفتار کو ایک خاص اندازہ کے مطابق رکھاگیا ہے اگرایسا نہ مولوزمین کے اوپر انسان کی حالت ال سنگ ريزون كى انند ميومات جوكسي متحرك ببهيد بردكه و ئے گئے مون اسى كے ساتھ مزيد انتظام یہ کرزمین کی کشش ہم کو کھینے موے ہے اور اوپرسے ہوا کا نبروست دباؤیا تاہے۔ ہوا ك زرىيد جود با وَرِيْر واب ده جنم كي برمر . نع ارخ بريندره بونظ تك معلوم كياكبا ب، يعنى ايك اوسط آدمى كيسار بي جسم مرنقريًا في من كادباؤ وان جيرت انتيزانتظامات فيهم كوفلامين مسلسل دور في بوئي زمين كريارون طرف قائم كرركها بـ

بيمرذراسورج برغوركيجة سورج ي جسامت آته لاكهه برادميل بيرص كامطلب یہ ہے کہ وہ ہماری زمین سے دس لا کھ گنا بڑا ہے۔ یہ سورج آگ کا د مکتابہواسمندر ہے جس ك قريب كونى معى چيز مطوس مالت بي منهين ره سكتى - زبين اورسورج كردميان اس وقت نُقريبًا سارْمِ عَن كرورمبل كافاصِله بعين اكراس كر سجائة وه اس كرنسف فاصله پرموتوسورج کی گرمی سے چیز تب ملنے لگیں۔ اور اگروہ جاند کی مگریعنی دولا کھ جالیس ہزار میل کے فاصلہ بر آجائے توزین نگھل کر بخارات میں تبدیل موجائے سی سورج ہے جسسے زمین پر زندگی کے تام مظاہر قائم ہیں۔ اس مقصد کے لئے اس کو ایک فاص فاصلىرد كھاكيا ہے- اگروه دو وولا مائے توزين برن كى طرح جم مائے اور اگر قريب آمائے توسم سب لوگ جل من كرفاك موماتيس -

بعرذرااس كائنات كى وسعت كود يكفئه اوراس توت كشش يرغور كيئي جواس عظيم کائنات کوسنجعامے موے ہے۔ کا تنات ایک بے انتہا دسیع کار فانہ ہے، اس کی وسعت كاندازه ابرين فلكيات كرنزديك بهب كدروشنى جس كى دنتارايك لا كه جياسى بزاريل فی سکنڈے اس کوکا تنات کے گرد ایک میکر طے کرنے بیں کئی ارب برس درکار ہوں کئے۔ يدنغام شمسنى جس كے اندر جارى زمين ہے، بظام بہت برا امعلوم موا ہے مكر بورى كائنات كے مقابله ميں اس كى كول مينيت تہيں كا تنات ميں اُس سے بہت برا سے برا كے في مشمار ستارے لامحدود وسعتوں میں بھیلے ہوئے ہیں جن میں بہت سے اتنے بڑے ہیں کہ جارا لپورا فظام شسى اس كاوبرد كها جاسكتا ہے۔ جو توت كشش ان بشار دنياد تكوسنجاني موتے ہے ،اس کی عظمت کا تصوراس سے کیجئے کرسورج جس بے بناہ طاقت سے زمین کو

اپن طرف کھنچ رہا ہے اور اس کو دسیع ترین فضاہیں گر کر برباد ہوجانے سے روکتا ہے ، بیغیرم نی لهاقت اس تدر توی ہے کہ اگر اس مقعد کے لئے کسی ادی شے سے زمین کو باند صنا پڑتا توجس طرح کھاس کی پتیاں زمین کو دصانتے ہوئے ہیں، اسی طرح دصاتی تاروں سے کرۃ ارض دمک جاتا۔

ہماری ذندگی بالکیدایسی طاقتوں کے رحم دکرم پر ہے جن پر ہماراکوئی افتیار نہیں۔
انسان کی زندگی کے لئے دنیا بیں جو انتظامات ہیں اور جن کی موجودگی کے بغیر انسان زندگی کا
تصور نہیں کیا جاسکتا، وہ اتنے بلند بیان نہر مور ہے ہیں اور ان کو وجود ہیں لانے کے لئے تنی
غیر معمولی قوت تقرف در کار ہے کہ انسان خود سے انھیں وجود ہیں لانے کا تصور نہیں کرسکتا
موجود ات کے لئے جو طریق عمل مقر کیا گیا ہے، اس کا مقرر کرنا تو در کنار اس پر کنظرول کرنا ہی
انسان کے بس کی بات نہیں ۔ وہ دیکھتا ہے کہ اگر کا تنات کی غیر معمولی قوتیں میرے ساتھ ہم
انسان کے بس کی بات نہیں ، وہ دیکھتا ہے کہ اگر کا تنات کی غیر معمولی تو تیں میرے ساتھ ہم
دور کی بات ہے۔

ایسی ایک کائنات کے اندرجب انسان اپنے حقر وجود کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کواس سے بھی زیادہ ہے بس محسوس کرنے لگتا ہے جتنا کہ سمندر کی موجوں کے درمیان ایک جیونٹی اپنے آپ کو بچا نے کی جدوجہد کر رہی ہو۔ وہ بے اختیار چا ہتا ہے کہ کوئی موجو اس اتفاہ کا تنات میں اس کا سہار ابن سکے ۔وہ ایک ایسی ہستی کی پناہ دھونڈ ھونڈ ھونڈ ھونڈ وہ ایک ایسی ہستی کی پناہ دھونڈ ھونڈ ھونڈ ھونڈ ھونڈ سے بالاتر ہوا ورجس کی پناہ میں آجانے کے بعد وہ اپنے آپ کو محفوظ وامون تصور کر سکے۔

یددوجذب بہی بن کویں نے معبود کی تلاش کا عنوان دیا ہے۔ معبود کی تلاش در اصل ایک نظسری جذب ہے جوآدمی کی محبت اور اس کے اعتاد کا مرکز بن سکے۔ موجودہ زمان میں ہتی کی تلاش ہے جوآدمی کی محبت اور اس کے اعتاد کا مرکز بن سکے۔ موجودہ زمان میں قوم، و من اور ریاست کو انسان کی اس طلب کا جواب بنا کرمیش کیا گیا ہے۔ مدید تہذیب یہ کہتی ہے کہ ابنی قوم، انسان کی اس طلب کا جواب بنا کرمیش کیا گیا ہے۔ مدید تہذیب یہ کہتی ہے کہ ابنی قوم، انسان کی اس است کویہ مقام دوکہ وہ تہاری عقید توں کا مرکز ہے اور اس سے دانستگی کو اپنا سہار ابنا و ۔ ان چیزوں کو معبود کے نام پرمیش نہیں کیا جاتا مگر زندگی ہیں ان کو جومقام دیا گیا ہے وہ تقریبًا وہی ہے جو در اصل ایک معبود کا مردنا چاہتے۔ مگر ان چیزوں

کومبود کی جگدوینا بالال ایساہی ہے جیسے کسی کوایک دنیق زندگی کی طروت ہوتواس کی فارت میں آپ بیتھر کی ایک سل بیش کر دیں ۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ انسان کے اندر تلاش کا یہ مذب ہوا ہو اس کے اسباب انسانی نفسیات ہیں بہت گہرائی تک بھیلے ہوئے ہیں وہ ایک الیسی ہستی کی تلاش میں ہے جو ساری کا تنات پر محیط ہو۔ اس طلب کا جواب کسی جغرانیا تی خطمیں نہیں مل روہ انسان کے تلاش معبود کے جذبے کی تسکیں نہیں بن سکتیں ، اس کے لئے ایک ہیں کروہ انسان کے تلاش معبود کے جذبے کی تسکیں نہیں بن سکتیں ، اس کے لئے ایک کا تناق وجود در کارہے ۔ انسان کو اپنی معبتوں کے مرکز کے لئے ایک ایسی طاقت کی تلاش جس نے ذمین و آسمان کو بنایا موابی سہارے کے لئے اسے ایک ایسی طاقت کی تلاش حس نے جو کا ننات کے اوپر حکم ان مور جب تک انسان ایسے ایک وجود کو نہیں پائے گا اس کا فلا بدستور باتی رہے گا، کوئی دوسری جیز اسے بر کر نے والی نہیں بن سکتی

## انجام كمتلاش

حقیقت کی تلاش کا تیسرا جزمه اپنے اسبام کی نلاش ہے۔ آدی یہ جاننا چا ہتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جائے گا۔ وہ اپنے اندر بہت سے حوصلے اور شنائیں پاتا ہے وہ معلوم کرنا چا ہتا ہے کہ ان کی نسکین کس طرح ہوگی ۔ وہ موجودہ محدود زندگی کے مقابلہ میں ایک طویل ترزندگی چا ہتا ہے گرمنہیں جانتا کہ وہ اس کوکہاں پائے گا۔ اس کے اندر بہت سے افلاتی اور انسانی اساسات ہیں جو دنیا ہیں بری طرح پامال کئے جا دہ ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ سوال اسطحتا ہے کہ کیا وہ اپنی پیندیدہ دنیا کو حاصل نہ کرسکے گا۔ یہ سوالات کس طرح انسان کے احد سے اجتے ہیں اور کا گنات کا مطالعہ س طرح اس کے ذہن ہیں یہ سوال پیدا کرتا ہے ، اس موقع ہر اس کی مقور سی تفصیل مناسب ہوگ۔

امرین حیاتیات کاخیال نے کہ انسان اپنی موجودہ شکل میں تین لاکھ برس سے زمین پر موجودہ شکل میں تین لاکھ برس سے زمین پر موجود ہے۔ اس کے مقابلہ میں کا ثنات کی عربہت زیادہ ہے تعینی دولا کھ ارب سال ۲۰ نیل سال ۲۰ اس سے بہلے کا ثنات برتی ذرات کے ایک غبار کی شکل میں تھی، تھراس میں حرکت موتی اور مادہ سمی سمی سمی کر مختلف حکم ہوں میں جمع مونا شروع موتیا۔ میں وہ جمع سندہ مادہ ہے جس کوہم ستارے، سیارے یا سمائے کہتے ہیں۔ یہ مادی مختلف کیس کے سندہ مادہ ہے جس کوہم ستارے، سیارے یا سمائے کہتے ہیں۔ یہ مادی مختلف کیس کے

مہیب گولے کی شکل بین امعلوم مدت تک نعنا ہیں گروش کرتے رہے۔ تقریباً دوارب سال
پہلے ایسا ہواکہ کا ثنات کا کوئی بڑاستارہ فعنا بیں سفر کرتا ہوا آفتاب کے قریب آفٹلا جو اس
وقت اب سے بہت بڑا تھا جس طرح چاند کی کشش سے مندر میں او بنی او بنی لہری اٹھتی ہیں
اسی طرح اس دوسرے ستارے کی کشش سے جارے آفتاب پر ایک عظیم طوفان بر پا ہوا،
زبرد ست لہریں ببیدا ہوئیں جورفتہ رفتہ نہایت بلند موئیں اور قبل اس کے کہ وہ ستارہ
آفتاب سے دور سٹنا شروع ہو، اس کی قوت کشش اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ آفتاب کی ان زبرد ست
گیسی لہروں کے کچھ حصے تو ط کر ایک جھٹے کے ساتھ دور فعنا میں نکل گئے ہی بعد کو
مفنڈ سے موکر نظام شمسی کے تو ابع بنے ۔ اس وقت بیسب شکو ہے آفتاب کے گرد کھوم ہے
ہیں اور ان ہی میں سے ایک ہماری زمین ہے۔

دبین ابتدار ایک شعله کی حالت بین سورج کے گردگھرم دی تھی، مگر بعرفضا بین سلس حرارت فارج کرنے کی وجرسے مفتر کی مونا شروع ہوئی، بین کر ودوں برس ہوتا رہایاں تک کر وہ بالکل سرد ہوگئی. مگر سورج کی گرمی اب بھی اس پر بیڑر ہی تھی جس کی وجرسے بخارات الفنا شروع ہوئے اور گھا قل کی شعل بین اس کی فضا کے اوپر چھا گئے کی بھریہ بادل بر سنا سفروع ہوئے اور ساری ذبین پائی سے بعرگئی۔ زبین کا اوپری حصد اگر چہ تھنڈ امو گیا تھا مگر اس کا اندر کی گرم گیسوں بر دباؤ بڑا اور وہ باہر نکلنے کے لئے برقرار ہوگئیں، مقول کے تعمول کے اندر کی گرم گیسوں بر دباؤ بڑا اور وہ باہر نکلنے کے لئے برقرار ہوگئیں، مقول کے تعمول کے اندر کی گرم گیسوں بر دباؤ بڑا اور وہ باہر نکلنے کے لئے برقرار ہوگئیں، مقول کے تعمول کی تعمول کی مقول کے تعمول کی تعمول کی دو میں میں برادوں سال گزرگئے۔ ان بی ترکیا اور وہ سندر کہ ہلائے اور انعم کے موسوں نے براعظم کی صورت افتیاد کی بین بعرکیا اور وہ سندر کہ ہلائے اور انعم ہوا کہ بڑی اور نیوں باڑھیں سی بنگئیں، بیدنیا بین بعرکیا ورقات یہ انبعار اس طرح واقع ہوا کہ بڑی برش ی اونچیں باڑھیں سی بنگئیں، بیدنیا کی بہتے بہار مقولے کے بہتے بہار مقول

، مرین ارضیات کاخیال ہے کہ ایک ارب ۲۳ کر در سال ہوئے، جب بہلی بار زمین برزندگی بیدا ہوئے، جب بہلی بار زمین برزندگی بیدا ہوئے۔ اس کے بعد مختلف قسم کے مالور بیدا ہوئے ادر مرتے رہے۔ کئی بڑار سال تک زمین برحر ف

جانور ہے۔ اس کے بعد سندری بود سے نمودار موئے اور خشکی پریمی گھاس اگناشروع موتی. اس طرح لمبی مدت تک بے شمار واقعات ظہور میں آتے رہے ، یہاں تک کہ انسانی زندگی کے سئے مالات سازگار موئے اور زمین پر انسان پیدا ہوا۔

اس نظریہ کے مطابق انسان کی ابتد ابھے تین لاکھ سال سے ہوئی ہے۔ یہ دت بہت ہی کم ہے۔ وفت کے جو فاصلے کا نئات نے طے کئے ہیں ان کے مقابر میں انسانی تاریخ جشم فردن سے زیادہ چینیت نہیں رکھتی۔ بھراگر انسانیت کی اکائی کو لیجئے تو معلوم ہوگا کہ ایک انسان کی عمرکا اوسط سوسال سے بھی کم ہے۔ ایک طرف اس واقعہ کوسا صفر کھئے اور پھراس حقیقت برغور کیجئے کہ کا کنات ہیں انسان سے بہتر کوئی وجود معلوم نہیں کیا جاسکا ہے۔ زیلی و آسمان کی ادبوں اور کھر لبول سال کی گردیش کے بعد جو بہترین علوق اس کا نئات کے اندلہ وجود میں آئی ہے وہ انسان ہے۔ گریچیت انگیز انسان جوسادی دنیا پر فوقیت رکھتا ہے، جو تمام موجود ات میں سب سے افضل ہے اس کی زندگی چند سال سے زیادہ نہیں۔ ہمار اوجود جن مادی اجزار سے مرکب ہے ان کی عمر نو ادبوں اور کھر لبوں سال ہو اور وہ ہارے مرف موبرس زندہ رہے۔ جو کا نئات کا حاصل ہے وہ کا کنات سے بھی کم عمر دکھتا ہے مرف سو برس زندہ رہے۔ جو کا نئات کا حاصل ہے وہ کا کنات سے بھی کم عمر دکھتا ہے تاریخ کے طویل ترین دور میں بے شہار واقعات کیا حرف اس لئے جمع مہوئے تھے کہ ایک انسان کو چند د نون کے لئے سیدا کرنے ختم مہوجا کیں۔

مادنهٔ کوایک معولی داقعه سے زیادہ اہمیت نه دیں گی کئی صدیوں کے بعد ایک او نجاسامٹی کا دُطُ عیر زبان مال سے بتائے گاکہ بینسل انسانی کی قبر ہے جہاں دہ صدیوں بہلے ایک جھوسے سے صند دق میں دنن کی گئی تھی۔

کیاانسان کی تیمت نس اسی قدر ہے، مادہ کو کو طیم بیٹیے، جلائیے، کچے کھی کیجئے، دہ ختم نہیں ہوتا، دہ ہر مال میں اپنے دجود کو باتی رکھتا ہے مگر انسان جو مادہ سے ہر ترخلوق سے کیااس کے لئے بقا نہیں۔ یہ زندگی ہوسادی کا ثنات کا فلاصہ ہے، کیا دہ آئی لیے حقیقت ہے کہ اتنی آسانی سے اسے ختم کیا جاسکتا ہے۔ کیاانسانی زندگی کا منتہائیں یہی ہے کہ دہ کا ثنات میں اپنے ننھے سے دطن پر چند دنوں کے لئے پیدا ہوا ور بھر فنا ہو کر رہ جائے تمام انسانی علم اور ہماری کامر انبول کے سادے واقعات ہمارے ساتھ ہمیشنہ کے لئے ختم موجاتیں اور کا گنات اس طرح باقی رہ جائے گو یانسل انسانی کی اس کے نزدیک کوئی حقیقت ہی منہیں تھی۔

اس سلسلایی دوسری چیز جوم سے طور برخسوس موتی ہے وہ بدکداگر زندگی بسی اسی دنیا کی زندگی ہے تو یہ ایک الیسی زندگی ہے جس بی ہماری امنگوں کی تمیل نہیں ہوسکتی سرانسان لامحدو دمدت تک زندہ رہنا چاہتا ہے ،کسی کو جمی موت بیند نہیں، مگر اس دنیا بیں ہر پیدا ہونے والا جانتا ہے کہ وہ ایسی زندگی سے محروم ہے۔ آدمی خوشی حاصل کر ناچا ہتا ہے ، ہرآدمی کی پینوائش ہے کہ وہ دکھ در داور ہوسم کی تکلیفوں سے محفوظ دہ کر زندگی گزار ہے، گرحقیقی معنوں میں کیا کوئی شخص بھی ایسی زندگی حاصل کر سکتا ہے ۔ ہرآدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کو اپنے حوصلوں کی تکبیل کا آخری حد تک موقع ملے، وہ ایسی ساری تمناؤں کو عمل کی صورت میں دیکھنا چاہتا ہے مگر اس محدود دنیا میں وہ ایسیا منہیں کر سکتا۔ ہم جو کچے جا ہتے ہیں، یہ کا ننات اس کے لئے بالکل ناساز گا دمعلوم ہوتی ہے منہیں کر سکتا۔ ہم جو کچے جا ہتے ہیں، یہ کا ننات اس کے لئے بالکل ناساز گا دمعلوم ہوتی ہے وہ ہرجند قدم کے بعد ہم ار اراستہ دوک کر کھڑی مہوجا تی ہے، کا ننات حرف ایک حد می ہمار اساتھ دیتی ہے، اس کے بعد ہم کو مالیوس اور ناکام لوٹا دیتی ہے۔

سوال بہ ہے کہ کیا انسانی زندگی متحض غلطی سے ایک اکیسی کا گنات میں بھٹک آئی ہے جو در اصل اس کے لئے منہیں بنائی گئی تھی اور جو بظاہر زندگی اور اس کے متعلقات سے بالکل بے بروا ہے۔ کیا بہار سے تام جذبات و خیالات اور بہاری تام

نواہشیں غیر تقیقی ہیں جن کا دافعی دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ جارے تام بہترین تغیب لات کا ننات کے داستے سے بیط ہوئے ہیں اور جارے ذہنوں ہیں بائل الل طب طریقے سے بیدا ہوری ہیں۔ دہ تام احساسات جن کو لے کر انسانی نسل جھیلے ہزار وں سال سے بیدا ہوری سے در وہ انفیں ہے اور جن کو ایفیں سے اور جن کو ایفیں ماصل مذکر سکی ، کیا ان احساسات کی کوئی منزل نہیں ۔ کیا وہ انسانوں کے ذہن میں بس ماصل مذکر سکی ، کیا ان احساسات کی کوئی منزل نہیں ۔ کیا وہ انسانوں کے ذہن میں بس میں کوئی بنیا دموجود ہے اور مستقبل میں ان کا کوئی مقام ہے ۔

سادی کائنات بین مرن انسان ایک ایسا وجود به جوگل (Tomorrow) کا قسور دکھتا ہے۔ بیم دن انسان کی خصوصیت ہے کہ وہ مستقبل کے بارہ بین سوچتا ہے اور اپنے آیندہ مالات کو بہتر بنانا چا بہتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بعض جانور مثلاً چیونٹیاں خوراک جمع کرتی بین یا بیا گھونسلے بنانا ہے۔ گران کا یعلی غیر شعوری طور بر معض عاد تُنا ہوتا ہے۔ ان کی عقل اس کا فیصلہ نہیں کرتی کہ امفیں خوراک جمع کر کے وکھنا ما بینتا کو گل ان کے کام آسکے یا ایسا گھر بنانا چا ہے جو موسہ ول کے ردوبدل میں تکلیف سے بچا نے۔ انسان اور دوسری خلوقات کا یونر تن ظاہر کرتا ہے کہ انسان کو تا کی نوٹر کی موت آج کی نوٹر کی دوسری جیزوں سے زیادہ موقع ملنا چا ہے ، جانوروں کے لئے زندگی مرت آج کی نوٹر گی ہو تا تا ہے اس کام سے تا مالی والی کو کئی نہیں ہے۔ ایسا ہونا نظرت کے خلاف ہے ، فردا کا تصور جو انسان بی یا با جا تا ہے اس کام سے تا انسان کی زندگی اس سے کہیں زیادہ ہو گئی ہو مینٹی آج اسے ماصل ہے انسان "کل" چا ہتا ہے گراس کو صرف" آج " دیا گیا ہے !

اسی طفرح جب ہم ساجی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں توہم کو ایک خلاکا زبریت احساس مہوتا ہے۔ ایک طرف مادی دنیا ہے جو اپنی جگہ پر بالعل مکمل نظر آتی ہے۔ وہ ایک متعین قانون میں حکوائی مہوئی ہے اور اسس کی ہر چیز اپنے مقرد راستہ پر چلی جارہی ہے۔ دوسرے نفظوں میں مادی دنیا ولیسی ہی ہے مبیسی کر اسے ہونا چاہئے مگرانسانی دنیا کا حال اس سے مختلف ہے۔ یہاں صورتِ حال اس کے برعکس ہے میساکہ اسے مہونا چاہئے تھا۔

مهم مريح طور پرديجة بي كرايك انسان دوسر انسان پرطلم كرتا بهاور دونون اس مال مين مرجاتي بي كدايك فالم بوتا ب اور دوسرامظلوم كيا فالم كواس كے ظلم كى سزا اور مظلوم کواس کی مظلومیت کا بدله دیتے بغیر دونوں کی زندگی کو مکس کہا جا سکتا ہے۔ ایک شخص سے بولتا ہے اور حق داروں کوان کے حقوق اداکر تا ہے جس کے نتیجہ میں اس کی زندگی مشکل ک زندگی بن جاتی ہے ، دوسر اشخص حجوط اور فزیب سے کام لیتا ہے اورجس کی جوجیز یا تاہے ہوئی کرلیتاہے جس کے نتیجہ میں اس کی زندگی نہایت عيش وعشرت ى زندگى بن جات به و آلريد دنيااسي مال بين ختم موجائے يو كب دونون انسانوں کے اس مختلف انجام کی کوئ توجید کی جاسکتی ہے۔ ایک فوم دوسری قوم پر ڈاکہ ڈالتی ہے اور اس کے دسائل و ذرائع پر فنصنہ کرلیتی ہے مگر اس کے باوجود دنیایں وہی نیک نام رہتی ہے کیونکہ اس کے پاس نشروا شاغت کے درائع ہیں اور دبی موتی قوم کی حالت سے دنیا نادا تف رستی نے کیو نکداس کی آہ کے دنیا ي كالون تك يهو شيخ كالوئ ذرايع تنهين، كياان دولون كي صيح حيثبت كمبي ظائرين بوگی د د واستناص با دو دومول بس ایک مسکد بر اختلات موتاید ادر زبردست كش مكش تك نوبت بهويخ جاتى ہے۔ دونوں اپنے آب كوبرسرحق كہتے ہي ادر ايك دوسرے کو انتہائی براثابت کرتے ہیں مگردنیانی ان کے مقدمہ کافیقد نہیں ہوتا، كباليس كوئى عدالت نهبي ہے جوان كے درميان عفيك تفيك فيصله كرسكے. موجوده دور کوائیمی دور کها جا تاہے کیکن اگراس کوخو دسری کا دور کہیں توز باده صیم موگا۔ آج کا انسان صرف اپنی رائے اور خوامش بر ملانا چا ہتا ہے خواہ اس کی رائے اور خواس کتنی ہی غلط کیوں نہو۔ ہر شخص غلط کارہے مگرس خص کلے کی بوری قوت کے ساتھ اپنے کو صبیع ثابت کرر ہا ہے۔ اخبارات میں لیڈروں اور مکمرالوں کے بیانات دیکھیے 'مِبرا بک انتہائی دیدہ دلیری کے ساتھ ا بنظم كوسين الفياف اور ابني غلط كاربول كومين حق تابت كرتام واننط رآئ كا. کیا اس فزیب کا پرده کھی جاک مہونے وا لا تنہیں ہے۔

یم صورت مال مریخ طور برظام کررسی ہے کہ ید دنیا نامکس ہے۔ اس کی محکیل کے لئے ایک ایسی دنیا چا ہے جہال سرایک کو اس کا صحیح مقام مل سکے۔

مادی دنیا بین بم دیچھے بین کرجہاں کوئی فلا ہے اس کو بڑکرنے کے اسباب موجود نہیں۔
مادی دنیا بین کہب کوئی کمی نظر نہیں آتی۔ اس کے برعکس انسانی دنیا بین ایک زبر دست
فلا ہے۔ جس قدرت نے مادی دنیا کو مکل حالت بین ترتی دی ہے کیا اس کے باسس
انسانی دنیا کا فلا بر کرنے کا کوئی سامان نہیں۔ ہمارا احساس بعض افعال کو احجیا
اور بعض کو براسبو بیا ہے۔ ہم کچھ بالوں کے متعلق بیا ہتے ہیں کہ دہ ہوں اور کچھ بالوں
کو جاہتے ہیں کہ وہ نہ ہوں۔ مگر ہماری فیطری خوامش کے علی الرغم وہ سب کچھ بہاں
ہور ہا ہے جس کو انسانی فیطرت بر اسمبھتی ہے ، انسان کے اندراس طرح کے
احساس کی موجود گی میمعنی رکھتی ہے کہ کا کنات کی تعیہ حق بر ہموئی ہے۔ یہاں باطل
احساس کی موجود گی میمعنی رکھتی ہے کہ کا کنات کی تعیہ حق بر ہموئی ہے۔ یہاں باطل
کے بجائے حق کو غالب آنا جاہئے۔ بھر کیا حق کا ہم نہیں ہوگا۔ جو چیز مادی دنیا ہیں
پوری ہور ہی ہے کیا وہ انسانی دنیا ہیں یوری نہیں ہوگا۔

یہی دہ سوالات ہیں جن کے مجہ وی کو ہیںنے اوپر "انسانیت کے انجام کی تلاش کہ اے ۔ ایک شخص حب ان حالات کو دیجھتا ہے تو وہ سخت بے جینی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر نہایت شدت سے یہ احساس المجرتائے کہ زندگی اگریہی ہے جواس وقت نظر آرہی ہے تو یہ کس قدر ننوز ندگی ہے۔ وہ ایک طرف دیجھتا ہے کہ انسانی زندگی کے لئے کا ثنات میں اس قدر اہتمام کیا گیا ہے کو یاسب کچھ مون اسی کے لئے ہے ، دوسری طرف انسان کی زندگی اس قدر مختصر اور انتی ناکام ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کوس سے بیدا کیا گیا ہے۔

ی اس سوال کے سلسلہ میں آج لوگوں کار جمان عام طور بریہ ہے کہ اس قسم کے حمینبھٹ میں بڑنا فضول ہے۔ بہ سب فلسفیانہ سوالات ہیں، اور حقیقت لیندی بہ ہے کہ زندگی کا جو المحتمہیں عاصل ہے اس کو برمسست بنانے کی کومٹ ش کرد۔ آیندہ کیا ہوگا باجو کچھ مور ہاہے دہ صحیح ہے باغلط اس کی نکرمیں پڑنے کی ضرورت نہیں۔

اس جواب کے بارہ ہیں کم اذکم بات جو کہی جاسکتی ہے وہ یہ کہ جو لوگ اس انداز ہیں سوچتے ہیں انفوں نے ابھی انسانیت کے مقام کو نہیں بہجانا ، وہ مجاز کو حقیقت سمجہ لینا جا ہتے ہیں۔ واقعات انھیں ابدی زندگی کاراز معلوم کرنے کی دعوت دے رہے ہیں گروہ چند روزہ زندگی پر تالغ ہو گئے ہیں۔ انسانی نفیبات کا نقاصا ہے کراپی امنگون اور توصلون کی تکمیل کے لئے ایک وسیع تردنیا کی تلاش کر و مگر بیناوان روشنی کے بجائے اس کے سا یہ کو کانی سمجھ رہے ہیں ۔ کا ثنات پکار رہی ہے کہ یہ دنیا تہ ہار ہے لئے نامکل ہے ، دوسری مکل دنیا کا گھوج دگاؤ۔ مگر ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم اسی نامکل دنیا میں ابنی زندگی کا حارت تعمیر کریں گے ، ہم کو مکل دنیا کی خورت منہیں ۔ مالات کا صریح اشارہ ہے کہ زندگی کا ایک اسجام آنا چاہئے ، مگری ہوگ مرن آغاز کو کے کر بیچھ گئے ہیں اور اسنجام کی طرف سے آنگوییں بند کر لی ہیں ۔ مالانکہ یہ اسی قسم کی ایک حاقت ہے جوشتر مرغ کے متعلق مشہور ہے۔ اگر تی الواقع زندگی کا کو تی اسبام ہے تو وہ آکر دہے گا اور کسی کا اس سے عافل ہونا اس کو روکئے کا سبب نہیں بن سکتا ۔ البتہ ا بیے لوگوں کے حقیقت بن سکتا ۔ البتہ ا بیے لوگوں کے حقیقت بن سکتا ۔ البتہ ا بیے لوگوں کے حقیقت بن سکتا ۔ البتہ ابیے لوگوں کے حقیقت کو ایس نظری کی بنویت تو در آ داختی ہوجاتی ہو کو گا نہ کی کو اس نظری کی بنویت تو در آ داختی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی نہ ندگی کر زار نا شروع کر دے۔ اس میں ہوجھی نہ ندگی گزار نا شروع کر دے۔ اس میں ہوجھی نہ ندگی گزار نا شروع کر دے۔ سی سمجمی ہوجھی نہ ندگی گزار نا شروع کر دے۔

 مرن چندسال فطرت ہم کوبے شار امنگوں اور حوصلوں سے معود کرے گردنیا کے اندر اس کی تسکین کاسالمان فراہم نہ کرے۔

معرسب سے زیادہ سنگین تعنادوہ ہے جوہادی دنیا اور انسانی دنیا میں پایا جاتا ہے۔
مادی دنیا انتہائی طور پرمکس ہے، اس میں کہیں خلانظر نہیں آتا، گرانسانی زندگی میں
زبر دست خلاہے - اسٹرن المخلوقات کی حالت ساری مخلوق سے برتر نظر آتی ہے بہاری
برفسہ تی کی انتہا ہے ہے کہ اگر بٹرول کا کوئی نیا چشمہ دریا فت ہویا ہے طر بکریوں کی نسل بڑھے
تو اس سے انسان خوش ہوتا ہے، مگرانسانی نسل کا اصنافہ ہمارے لئے گوادہ نہیں ۔ ہم
ابنی مشکلوں سے اس قدر بریشان ہیں کہ انسان کی بیدائش کوروک دینا چاہے ہیں۔

#### انسان کی نادسانی

یرسوالات ہم کو جاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں، وہ اندر سے بھی ابل رہے ہیں او ربا ہرسے بھی ابل رہے ہیں او ربا ہرسے بھی کھرے ہوئے ہیں، مگر ہمیں نہیں معلوم کہ ان کا جواب کیا ہے۔ یہ زندگی کی حقیقت معلوم کرتے کاسوال ہے، مگر کس قدر عجیب بات ہے کہ ہمیں زندگی تو مل گئی مگر اس کی حقیقت ہمیں نہیں بنائی گئی۔

اس حقیقت کی در یافت کے لئے جب ہم اپن عقل اور اپنے تجربات کی طرف دیکھتے ہیں تو معلوم ہم تا ہے کہ اس کا صبیح اور قطعی جو اب معلوم کر نا ہماری عقب لاور ہمار سے تجربہ کے بس سے باہر ہے۔ اس سلسلہ ہیں اب تک ہم نے جورائیں قائم کی ہمار سے تجربہ کے بس سے باہر ہے۔ اس سلسلہ ہیں اب تک ہم نے جورائیں قائم کی بی وہ انگل سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتیں۔ جس طرح ہماری نظر کا اگرہ محدوث اور ایک مخصوص ہے اور ہم ایک مخصوص سے اور ہم ایک مخصوص سے اور ہم ایک خصوص کے آگے یا ہے ہے کی ہمیں کوئی خبر نہیں۔ ہم اور ایک مخصوص ایک تنگ دائرہ میں محدود ہے جس کے آگے یا ہے کی کہ ہمیں کوئی خبر نہیں۔ ہم اور ایک تنگ دائرہ میں محدود ہے جس کے آگے یا ہے کی کہ ہمیں کوئی خبر نہیں سے مہارا علم کمی نامکمل ہے، ہمار سے حواس خسد ناقص ہیں۔ ہم حقیقت کو نہیں دیکھ سکتے۔ میدہ اور نامک کواگر ملایا جائے تو تھو ر سے فاکستری دنگ کا ایک سفو دن سابن جا تا ہے، لین کا لک کواگر ملایا جائے کو تعود سے فوردین کے در دن ہی کے برابر ہم تا ہے اور مرف خوردین کی مدد سے در بچھا جا اسکتا ہے وہ اس کو کچھ سیاہ اور رکچھ سفید رنگ کی چیان سمجھتا ہے کی مدد سے در بچھا جا اسکتا ہے وہ اس کو کچھ سیاہ اور رکچھ سفید رنگ کی چیان سمجھتا ہے

اس كىمشابدە كىبيانىي خاكسترى سفون كوئى چىزنېيى ـ

ہونے انسانی کی زندگی اس زمانہ کے مقابلہ میں جب کر ہے کرۃ ارض وجود ہیں آیا اس قدر مختصرہ کے کسی شمار ہیں نہیں آتی ،اور خود کر و ارض کا کنات کے اتفاہ سمندر ہیں ایک قطرہ کے برابر معی نہیں ۔ ایسی صورت میں انسان کا کنات کی حقیقت کے بارہ ہیں جو خیال آرائی کرتا ہے ، اس کو اندھیرے میں ٹٹو لئے سے زیادہ اور کچھ نہیں کہا جا اسکتا۔ ہماری انتہائی لا علمی فوراً ظاہر مہوجاتی ہے جب ہم کا کنات کی وسعت کا تصور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

اگرآپاسبات کوسا منے رکھیں کہ آفتاب استی کھرب سال سے موجود ہے۔
اس زبین کی عرجس پرہم بستے ہیں دواد ب سال ہے ، اور زبین پر زندگی کے آثار نما یا ل
ہوئے تین کرورسال گذر ملے ہیں مگر اس کے مقابلہ ہیں زبین پر ذی عقل انسان کی
تاریخ چند نہ ادسال سے زیادہ نہیں تو یہ حقیقت عیاں ہوجاتی ہے کہ چند نہ ادسال کا
شرائہ جس ہیں انسان نے اپنی معلومات فراہم کی ہیں ، اس طویل زمانہ کا ایک بہت حقیر
جزیر ہے جو کہ در اصل کا گنات کے اسرار کو معلوم کرنے کے لئے در کا دسے۔ کا گنات
کے بے معطوبی مامنی اور نامعلوم مستقبل کے درمیان انسانی زندگی محض ایک لمحہ کی
حیثیت دکھتی ہے۔ ہمارا وجود ایک نہا بیت حقیقہ می کا درمیا نی وجود ہے جس کے آگے
ویثیت دکھتی ہے۔ ہمارا وجود ایک نہا بیت حقیقہ می کا درمیا نی وجود ہے جس کے آگے
ماس کا گنات کی وسعت لا محدود ہے اور اس کو سمجھنے کے لئے ہماری عقل اور ہمارا تجربہ
بائٹل ناکانی ہیں ہم اپنی می و دوصلا میتوں کے ذریعہ کھی اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اب تک
کی کوششوں کی ناکامی اس کو ثابت کرنے کے لئے الکل کا تی ہے

اس طرح ہمارا علم اور ہمارا مطالعہ ہم کو ایک ایسے مقام پر لاکر حجور ویتے ہیں۔ جہاں ہمارے سامنے بہت سے سوالات ہیں، ایسے سوالات جو لازمی طور پر اپنا جواب چاہتے ہیں۔ جن کے بغیر انسانی ذندگی بالاکل لغوا در بے کار نظر آتی ہے۔ مگر جب ہم ان پر سوچنے بیسے تھے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے ذہن سے ان کا جواب معلوم نہیں کر سکتے۔ ہم کو وہ آنکھ ہی ہنیں ملی حس سے حقیقت کا مشاہدہ کیا جا اسکے۔ اور وہ ذہن ہیں مامل نہیں ہے جو براہ راست حقیقت کا ادراک کرسکے۔ بيغمبركي ضرورت

اس موقع پر ایک خص ہمارے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ جس حقیقت کوتم معلوم کرنا چاہتے ہو، اس کا علم محمد دیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ:

نداس کا کنات کا ایک خدا ہے جن نے سارے عالم کو بنایا ہے، اور اپنی غیر معونی قوق کے ذریعہ اس کا انتظام کر رہا ہے بہوچیزیں شہیں حاصل ہیں وہ سب اسی نے شہیں دی ہیں اور سارے معاملات کا ختبار اسی کو ہے ۔ بیجوتم دیکھ رہے ہوکہ ادی دنیا کے اندر کوئی تعناد تہیں، وہ طبیک طبیک اپنے فرائفن انجام دے رہی ہے اور اس کے برعس انسانی دنیا ادھوری نظر آئی ہے، یہاں زبر دست خلفتار بربا ہے، اس کی وجہیہ کر انسان کو آزادی دے کر اسے آز با بام ارہا ہے ۔ تہمار امالک بیچا ہتا ہے کہ اس کا تانون جوادی دنیا ہیں براہ راست نافذ ہور ہا ہے اس کو انسان ابنی زندگی ہیں خود سے اختیار کرے بہی وہی وہی اس کا مدبر اور منتظم ہے، وہی تہمارے وہ بایٹ کر میں خود سے اختیار کے کہ ایک کی وجود کا کنات کا فالق ہے، وہی اس کا مدبر اور منتظم ہے، وہی تہمارے کئے ایک کامتی ہے۔ اور نیکوں لامحدود زندگی کا انتظام کر رکھا ہے جوہوت کے بعد آنے والی ہے، جہاں تہماری کو ان کی دور کی تسکین ہو سکے گی، جہاں جی وہا طل الگ الگ کر دیے جائیں گے اور نیکوں امنکوں کی تسکین ہو سکے گی، جہاں جی وہا طل الگ الگ کر دیے جائیں گے اور نیکوں کو ان کی کا اور بروں کو ان کی بر انی کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس نے میرے ذریعہ کو ان کی بروگا اور جو اس کو نہا نے گا ذیبل کر دیا جائے گا۔ اس نے میرے ذریعہ کا میاب ہوگا اور جو اس کو نہا نے گا ذیبل کر دیا جائے گا ۔ اس خواس کو انہا کا کا دیاب ہوگا وہ کامیاب ہوگا اور جو اس کو نہا نے گا ذیبل کر دیا جائے گا ۔ اس خواس کو انہا کی کا میاب ہوگا اور جو اس کو نہا نے گا ذیبل کر دیا جائے گا ۔ اس کے حواس کو انہا کی کا دیاب ہوگا اور جو اس کو نہا نے گا ذیبل کر دیا جائے گا ۔

ید محد رصلی انتاعید وسلم، کی آواز بے جو چودہ سوبرس پہلے عرب کے رنگستان سے بلند موئی تقی اور آج بھی ہم کو پکار رہی ہے۔ اس کا پیغام ہے کہ اگر حقیقت کو معسلم کرنا جا ہے موتومیری آوازیر کا ان نکا وّاوریں جو کچھ کہتا ہوں اس پر غور کرو۔

بنبادی بی آواز حقیقت کی واقعی تعبیر ہے، کیا بہنب اس برایان لاناچلہے۔ وہ کون سی بنبادی بین جن کی روشنی بین اس کے صبیح یا غلط مونے کا فیصلہ کیا جائے گا۔

ی کی بین اوگوں کا خیا ک ہے کہ اس حقیقت کووہ اس و قت تسلیم کریں گے جب کہ وہ انفیس نظراً ئے۔وہ حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ مگریہ مطالب بالکل ایساہی ہے مبیسے کوئی شخص فلکیات کامطالعہ ریاضی کے بغیر کرنے کی کوشش کرے اور کھے کہ وہ فلکیات کامطالعہ ریافتوں کو تسلیم کرے گاجو کھلی آئکھوں سے اسے نظر آتی ہوں، ریافتیات کی دلیل اس کے نز دیک قابل قبول نہیں ہے، یہ مطالبہ ظاہر کرتا ہے کہ آدمی کو اپنی قو توں کا صحیح علم نہیں ہے۔

انسان کیاس مشاہدہ کی جو توثیں ہیں وہ نہایت کی و دہیں ، حقیقت ہمارے

لئے ایک ناقابل مشاہدہ چیزہے۔ ہم اسے محسوس تو کر سکتے ہیں گر اسے دیکھ نہیں

سکتے۔ ایک زمانہ ہیں ہیسمجھا جا تا تھا کہ دنیا بھار چیزوں سے مل کر بنی ہے۔ " آتش و
آب و فاک وباد"۔ دوسرے لفظوں ہیں قدیم انسان اس علام نہی ہیں مبتا ہما کہ حقیقت
ایک آبیسی چیزہے جسے دسکھا جاسکتا ہے ، مگر مبدیہ تحقیقات نے اس کی غلطی واضع
ایک آبیسی چیزہے جسے دسکھا جاسکتا ہے ، مگر مبدیہ تحقیقات نے اس کی غلطی واضع
کر دی ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی تمام چیزیں اپنے آخری سجزر ہیں اپنے موالی کر دی سے۔ اس ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی تمام چیزیں اپنے مرکز ہیں جا جا ہیں کہ جا ایک اور اس کے چاروں
مرکز ہے ، اس مرکز ہیں ہروٹان اور نیوٹر ان ہوتے ہیں اور اس کے چاروں
طرف الکٹر ان ورواں میں ہو اور جو اپنے مرکز کے چاروں طرف ایک سکنڈ ہیں کوروں
کا بالی خ نراد کرورواں محصد ہوا ور جو اپنے مرکز کے چاروں طرف ایک سکنڈ ہیں کوروں
مرتبہ چرکا طبتا ہواس کے تصور کی کوشش کرناسعی لاماصل ہے۔ جب کہ ہیں ہیں معلوم نہیں کہ بیاندران معلوم نہیں کہ بیاندروں کے اندران معلوم نہیں کہ بیانہ دونے عالم ہوں۔

اس سے ظا ہر ہوتا ہے کہ ہماری مشاہدہ کی قوت کس قدر کمزور ہے ، پیرسوال ہے کہ بروٹان اور نبوٹر ان کے وہ انتہائی حیوے نے ذرے جوباہم مل کرم کرنیا تے ہیں وہ کس طرح قائم ہیں۔ آخر یہ پروٹان اور نبوٹر ان مرکز ہے باہر کیوں مہیں نکل برطے تے۔ وہ کیا چیز ہے جو انھیں ایک دوسرے سے باندھے ہوئے ہے۔ سائنس دانوں کا خیال ہے کہ ان مادی ذرات کے درمیان ایک تو انائی موجود ہے اور یہی تو انائی مرکز کے برتی اور غیربرتی ذرات کو آبس میں حکو ہے ہے۔ اس کو طاقت بیکیائی

(Binding Energy) کانام دیا گیاہے۔ گویا ادہ اپنے آخری تجزیہ بیں تواناتی ہے، بیں پوجھتا ہوں، کیا یہ تواناتی ہے، بیں پوجھتا ہوں، کیا یہ توانائی قابل مشاہرہ چیزہے۔ کیا کسی بھی خور دبین کے ذریعہ اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مدید سائنس نے خودیت سیایم کر لیا ہے کہ حقیقت اپنی آخری صورت ہیں ایک ناقابل مشاہرہ جیب زہے اس کوانسانی آنکھ منہیں دیکھ سکتی۔

اب اگردسول کی بات کو مانے کے لئے ہم پہ شرط لگائیں کہ وہ جن حقیقتوں کی خبرد سے دہ ہیں جیوے نے اور دیکھنے کو لمنی چاہئیں تب ہم اسے انہیں کے تویہ ایک نہایت نامعقول بات ہوگی ۔ یہ ایسی ہی بات ہوگی جیسے تاریخ مند کا کوئی للب مل ایک نہایت نامعقول بات ہوگی ۔ یہ ایسی ہی بات ہوگی جیسے تاریخ مند کا کوئی للب مل ایسٹ انڈیا کمپنی کے مام ملات کا مطالعہ کرتے ہوئے اپنے استاد سے کیے کہ کمپنی کے تام کر دار کومیرے سامنے لاکر کھڑا کر دو اور وہ میرے سامنے تام گزر سے ہوئے واقعات کو دہرائیں، تب ہیں تہاری تاریخ کو تسلیم کروں گا۔

کیورده کون سی بنیا دیں ہیں جن کی دوشنی ہیں دیکھ کرہم یہ فیصلہ کریں کہ یہ دعوت صحیح ہے یا خلط اور ہم کو اسے قبول کرنا چا ہے یا نہیں ۔ میرے نزدیک اس دعوت کو جا بنجنے کے تین خاص بہلو ہیں ۔ اول یہ کہ اس کی توجیہ حقیقت سے کتنی مطابقت رکھتی ہے ۔ دوسر سے یہ کہ زندگی کے انجام کے بارہ ہیں اس کا دعوی محض دعوی ہے بااس کی کوئی دلیل بھی اس کے یہاں ملتی ہے ۔ اور تیسر سے یہ کہ اس کو خدا کا کلام ہوئے کلام میں کیا ایسی کوئی نمایاں خصوصیت پائی جارہی ہے کہ اس کو خدا کا کلام کہا جا سکے ۔ ان تینوں پہلوؤں کے اعتبار سے جب ہم رسول کے کام کا جائزہ لیتے کہا جا سے اس کے دان میں سے ہم رایک پروہ نہایت کا میا بی کے ساتھ پورا اثر رہا ہے ۔

ا۔ رسون نے کائنات کی جوتوجیہ کی ہے اس میں ہماری تمام بیجید گیوں کا مل موجود ہے۔ ہمارے اندر او رہمارے باہر جتنے سوالات بیدا ہوتے ہیں ان سب کا وہ بہترین جواب ہے۔

ہ۔ زندگی کے انجام کے بارہ ہیں اس کا جودعویٰ ہے اس کے لئے دہ ایک قطعی دلیل بھی ا پنے پاس رکھتا ہے۔ وہ یہ کہ جودہ زندگی ہیں وہ اس انجام کا

ایک نمورنه بهیں دکھا دیتاہے جس کو بعد کی زندگی میں آنے کی وہ خبر دے رہاہے۔

۳۔ وہ جس کلام کو خد اکا کلام کہتا ہے اس کے اندر اتنی غیر معمولی خصوصیات پائی
جاتی ہیں کہ ماننا پڑتا سے کریفیٹا یہ ایک نوت الانسانی طافت کا کلام ہے کسی انسان
کا کلام ایسانہیں ہوسکتا۔

آئيه اب ان تبينون يبلوؤن سه رسول كى دعوت كاجائزه ليس .

## بيغبرى مداقت

ا- اس کی پہلی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسانی نفسیات کے عین مطابق ہے۔ اس كەمعنى يەبىي كەانسان كى بېدائش جىس فىطرت برىمونى بے دہى فىطرت اس تۇجيە کی تھی ہے۔ اس توجیہ کی بنیاد ایک خدا کے وجو دیررکھی گئی ہے، اور ایک خدا کا شعور انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اس کے دو نہایت مصبوط قرینے ہیں۔ ایک پیکانسانی تاریخ کے تمام معلوم ز الوں میں انسالوں کی اکثریت بلکہ تقریبًا اُن کی تمام تعداد نے خدا کے وجود کو تسلیم کیا ہے۔ انسان برکہ می کھی ایساکوئی دور نہیں گزراہے جب اس کی اکثریت فدا کے شعور سے فالی رہی مو ۔ قدیم ترین زمانوں سے لے کر آج تك انسان تأريخ كى متفقه شهادت يهى بي كه خدا كاشعور انساني فطرت كانهايت طاقت درسع رب - روسرافریندید بی کرانسان پرجب کوئ نازک وقت آتا کسید ، تواس كادل باختيار فد اكويكار أطفتاب، جهان كونى سهارانظر نهين آتا، وبان وه خدا كاسبهارا داهوند تابع - جابل مرويا عالم- خدا پرست مروياً مني ، دوشن خيبال بويا تاريك خيال جب بمي اس بركوئ السادقت كزرتا ب جبال عام انساني قوتين جواب ديتي موى نظراتي بين تووه ايك ايسى ستى كوريكارتا بي جوتسام الما قتول سے برط مع كر طاقتور كي اور جو تمام طاقتوں كاخزار نب انسان اپنادك ترین امات میں فداکو یادکر نے پر مجبور ہے۔ اس کی ایک دلیسپ مثال مہیں سٹاتن ی زندگی میں ملتی ہے جس کا ذکر مسطر چرجی نے دوسری جنگ عظیم کے مالات کے سعلق ابنی کتاب کی چوکتی ملدصفی مسرم میں کیا ہے علاقاء کے نازک مالات بیں جب کہ مٹلرسارے بورپ کے لئے خطرہ بنا ہوا تھا ، چرمیل نے ماسکو کا

سفرکیا تھا، اس موقع پر چرچل نے سٹالن کو اتحادی فوجی کارروائی کے متعلق اپنی اسکیم کی افسید است بیات کے متعلق اپنی اسکیم کی تفعید بلات بیان ہے کہ اسکیم کی تشریح کے ایک خاص مرحار پر جب کر سٹالن کی دلچسپیال اس سے بہت بڑھ چکی تقییں، اس کی زبان سے نکلا خداس مہم کو کامیاب کرے''

#### May God prosper this undertaking

اسی کے ساتھ نبی کی آواز کی بیخصوصیت بھی ہے کہ وہ ان تمام سوالات کی مکسل توجيبه يحوانسان معلوم كرنا چا متاہے اور جو كائنات مے مطالعہ سے ہمارے ذہنوں ہيں المعرقين كائنات كمطالعد فيهين استبيريونيا يا تفاكه يمحف الفاق سع منهيس بيد الموسكتي، مزوراس كاكوئى بيداكرنے والا مونا جائے ـ اس توجيمي اس سوال کا جواب موجود ہے۔ ہم کو نظر آرہا تھا کہ کا ثنات محفن ایک ادی مشین نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی غیرمعمولی ذمن مہونا چاہئے جو اسے جیلار ہامو۔اس تو جیدمیں اس سوال کاجواب بعی مو جود ہے۔ بہم کو اپنے محسن کی تلاش تفی اور ایک ایسی سنی کی تلاش تفی جو ہماراسمالا ن سك اس الوجيدين اس كاجواب عبى موجود ب- بهم كويد بات بهت عجيب علوم بوري على مانسانى زندگى اتنى مختصركيول سے - ہماس كولامدود دىجھناچا ہتے يتھے - ہم اپنے لئے یک ایسے دسیع میدان کی تلامش میں تقریبان ہاری امنگوں کی تعمیل موسکے اس وجيدي اس كاجواب بعي موجود بيرانساني حالات كاشديد تقاصا تقا كرحت كا حق مونا اور باطل کا باطل موناوا ضع موا ور اچھے اور شرے الگ الگ کر دیے عائیں، ہرایک کواس کا صحع مقام دیا مائے ۔ اس سوال کا جواب میں اس توجیمیں بوجود ہے۔ عزمن زندگی سے متعلق سارے سوالات کامکمل جواب ہے اورا تنابہتر بواب ہے کہ اس سے بہتر جواب کا ہم تصور تنہیں کر سکتے ۔ اس سے وہ سارے <sup>ا</sup> سوالات مل موجاتے ہیں جو کا تنات کے مطالعہ سے ہمارے ذمن میں پیدا ہوئے کلے۔

۲- اس کی دعوت کی دوسری نایال خصوصیت پر ہے که زندگی کے انجام کے بارہ میں وہ جونظریہ پہیش کرنا ہے اس کا ایک واقعاتی نمونہ نحو و اپنی زندگی میں ہمیں دیکھا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا اسی طرح ظالم اور مظلوم کولئے موٹے ختم نہیں ہومائی م

بلکاس کے انجام پرکائنات کارب ظاہر ہوگا اور سپول اور جھولوں کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر دے گا، اس دن کے آنے میں جو دیر ہے دہ م ن اس مہلتِ کارکے ختم ہونے کی ہے جو تمہارے لئے مقدر ہے ۔

یہ بات دہ مرن کہ کر منہیں چھوڑد تیا، بلداسی کے ساتھ اس کاؤٹوئ یہ بھی ہے کہ
میں جو کچھ کہتا ہوں اس کے صبح ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ اس عدالت کا ایک منونہ اللہ
کائنات میرے ذریعہ سے اسی دنیا میں تم کو دکھائے گا۔ میرے ذریعہ سے دہ حق کو غالب ادر
باطل کو مغلوب کر ہے گا، اپنے نزمال برداروں کو عزت دے گا اور اپنے نافز بانوں کو
ذلیل کر کے اضیں عذاب میں مبتلا کر ہے گا۔ یہ واقعہ بہر مال ظہور میں آئے گا نواہ
دنیا کے لوگ کتنی ہی مخالفت کر بیں اور ساری طاقت اس کے مطابے بر سکا دیں
جس طرح آخرت کا ہونا قطعی طور پر مقدر ہے اور کوئی اسے دوک بہیں سکتا۔ اسی
طرح میری زندگی میں اس کا بنونہ دکھا یاجا نا بھی لازمی ہے، یہ ایک نشان ہوگا آنے
والے دن کا اور بید دلیل ہوگی اس بات کی کہ کا تنات کی تعمیر عدل پر ہوئی ہے اور بیک
میں جس طاقت کا نائندہ ہوں وہ ایک ایسی طاقت ہے جس کی طاقت سب پر بالا ہے
میں جس طاقت ایک دوزتم کو اپنے سامنے کھڑ اکر کے تسام ایکے بیچھے انسالؤں کا
میں طاقت ایک دوزتم کو اپنے سامنے کھڑ اکر کے تسام ایکے بیچھے انسالؤں کا
میں طاقت ایک دوزتم کو اپنے سامنے کھڑ اکر کے تسام ایکے بیچھے انسالؤں کا
میں طاقت ایک دوزتم کو اپنے سامنے کھڑ اکر کے تسام ایکے بیچھے انسالؤں کا

یے پینج وہ اس وقت دیتا ہے جب کہ وہ نہاہے، پوری قوم اس کی دشہ م موکئی ہے، خود اینا ملک اس کو عبد دینے کے لئے نیار نہیں، اس کے قریب ترین اعزا کے بھی اس کا ساتھ مچوڑ دیا ہے، اس کے پاس ادی وسائل و ذرائع میں سے مجوں گاا ورمیرے زریعہ سے خدا کی عدالت زمین برقائم ہوگ ۔ سننے و الے اس کا مذاق اڑاتے ہیں مگر وہ نہایت سنجیدگی کے ساتھ اپناکام کرتا چلا مار ہاہے ملک کی اکثریت اس کے قتل کا فیصلہ کرتی ہے، اس کی معاشیات تباہ کر دیتی ہے، اس کو مبلا و ملنی پر مجبور کرتی ہے۔ اس کو مٹانے پر اپنا ساراز ورم ون کر دیتی ہے، مگر اس کے مقا با میں یہ سب کچے ہے انٹر تا بت ہوتا ہے۔ اگر چہ بہت مقور ہے لوگ اس کا صابح دیتے ہیں، ایک طرف معمولی اقلیت ہوتی ہے اور دوسری طرف زبروت اکشت ایک طرف سازوسامان ہوتا ہے اور دوسری طرف بے سروسامانی ۔ ایک طرف ملکی باشند و ل اور جسایہ قوموں کی جایت ہوتی ہے اور دوسری طرف ابنوں اور غیروں کی متفقہ مخالفت عالات کی انتہائی ناساز گاری سے اس کے ساتھی اکثر گھرا انتظام کر و فعد اکا نیصلہ آکر دیے گا،اس کو کوئی طاقت روک نہیں دہ سرباریہی کہتا ہے کہ انتظام کر و فعد اکا نیصلہ آکر دیے گا،اس کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی ۔

اس کے پیلنج برجو بھائی صدی بھی گزیدنے نہیں پاتی کہ وہ مکمل شکل میں پورا ہو جاتا ہے اور ناریخ ہیں ابنی نوعیت کا واحد واقعہ ظہور نیں آتا ہے کہ ایک شخص نے جن دعو وں کے ساتھ اپنے کام کا آغاز کیا تھا تھیک اسی شکل میں اس کا دعویٰ پورا ہوا اور اس کے مخالفین اس میں کوئی کمی میشی مذکر سکے ۔حق اور باطل الگ الگ ہوگیا۔ خدا کے فرال برداروں کوعزت اور غلبہ حاصل ہوا، اور خد اکے نافز ہانوں کا زور لو ڈ کرانھیں محکوم بنا دیا گیا۔

اس طرح اس دعوت نے انسانوں کے لئے جس انجام کی خبردی تھی اس کا ایک نموند دنیا بیں قائم کر دیا گیا جو تیا مت تک کے لئے عبرت کا نشان ہے ، اس نموند کی تکمیل آخرت ہیں موکی جب سارے انسانوں کو خداکی عدالت بیں حاضر کر سے ان کا آخری فیصلہ کیا جائے گا۔

۳- اس شخص کے دعوے کے برحق مونے کا تیسرانبوت وہ کلام ہے جس کو وہ کلام اللہ کہہ کر بیش کرتا ہے ۔ اس کلام کے اوپرکتنی ہی صدیاں گذر طبی میں مگراس کی عظمت، اس کی سچائی اور حقیقت کے ہارہ میں اس کے بیان کا ایک خرف بھی غلط ناجت ندم وسکا جب کہ کوئی مجمی انسانی کتا ب ایسی تنہیں ہے جو ان لقائف سے یا کہ موہ ۔ سے یا ک موہ ۔

ت دونسرے نفظوں ہیں قرآن بذات خوداس بات کی دلیل ہے کہ وہ خدا کی کتاب ہے، اس کے بہت سے بہلوہیں مگر میں بہاں مرف تین بہلوؤں کا ذکر کروں گا، ایک اس کا غیرمعمولی انداز بیان، دوسرے اس کے معانی کا تصناد ہے یاک مہونا، تیسرے اس کی ابدیت۔

## قرآن ابنی دلیل آپ

جبآسمان بیٹ جائے گا، جب ستارے بھرجائیں گے، جب قبریں الٹ دی جائیں گی، اس دن ہر شخص جان لے گاجو اس نے آگر بھیجا در جواس نے سیجے جیوڑا اے انسان تھ بکوفدائے عظیم کے بارہ ہیں کس چیزنے دھو کے

إذَ السَّمَاءُ انْفَطَرَثُ ٥ وَإِذَا الْبَعَارُ فَيْرَتُ ٥ وَإِذَا الْفَبُورُ فَعِيْرَتُ ٥ وَإِذَا الْفَبُورُ فَعِيْرَتُ ٥ عَلِثُ نَفُسُ مَّا قَلَى مَتُ وَأَخْرَتُ ٥ يَا يَشْهَا الْإِنْسَانُ مَا عَنَّ لَكَ بِرَيِّلِكَ الْكُر بُيْرِهِ بس دال دکھاہے جس نے خونی کی ۔ تراتسویہ فرایا اور بھر ناسبت قائم کی ۔ اس نے میسالم ہو بنایا، نہیں کہ میں اس نے میں اور بھر نامان کرتے ہو۔ مالاں کرتمہارے اور پڑ کہاں مقرر ہی معیمی کھنے ولئے ۔ وہ جانتے ہو کہ کے اور دہ ہرگز اس سے بھاگ ۔ جانس کے اور دہ ہرگز اس سے بھاگ ۔ مالان کیا ہے دو ایک ایسا تھ ہو کو نیصلہ کا دن کیا ہے دو ایک ایسا دن ہے جب کا دن کیا ہے دو ایک ایسا دن ہے جب کے کوئی شخص کے لئے کوئی شخص کے لئے کوئی شخص کے لئے کوئی شخص کے لئے کوئی کے کوئی سے دو ایک ایسا دن ہے جب کے کوئی شخص کے لئے کوئی شخص کے لئے کے کوئی شخص کے لئے کہ کوئی شخص کے لئے کوئی شخص کے لئے کے کوئی شخص کے کئی کے کوئی شخص کے لئے کے کوئی شخص کے کے کوئی شخص کے کوئی سے کہ کوئی سے کہ کوئی شخص کے کوئی سے کوئی س

النبري حَلَقَلَدُ فَسَوَّاكَ الْحَدِينَاتَهُ الْحَدِينَاتَهُ الْكَبِّدُ وَكَلَّالُ ثُكَيْرً بُونَ الْكَبِينَ وَالْكَبْرُ الْحُونَ عَلَيْكُمْ الْكَبْرُ الْحَدْثَ الْمَاكَمُ الْكَبْرُونَ مَا تَفْعَلُونَ وَ الْكَبْرُونَ مَا تَفْعَلُونَ وَ الْمَاكِنِينَ الْمَاكَمُ الْمُؤْلِقَ الْمَاكِنِينَ الْمَعْلُونَ مَا الْفُجَّارُ لَهُ مَا الْمُرْدُونَ مَا اللّهُ اللّه

کچه نرسکے کا اور اس دن اقتدار صن خدا کے لئے ہوگا

کس قدرلقین سے بھراموا ہے بیکلام جس ہیں زندگی کی ابتدا اور انتہا سب کچوبان کردی گئی ہے۔ کوئی بھی انسان کتاب جوزندگی اور کا مُنات کے بوصنوع پر لکھی گئی ہو ،
اس یقین کی مثال بیش نہیں کرسکتی سیکڑوں سال سے انسان کا مُنات کی حقیقت پر
عور کر در ہا ہے، بڑے برٹ ناسفی اور سائنس داں پیدا ہوئے، مگر کوئی اس یقین کے
ساتھ بولنے کی جرائت نہ کرسکا اسائنس آج بھی یہ تسلیم کرتی ہے کہ وہ کسی قطعی اور
صیح علم سے ابھی بہت دور ہے جب کر قرآن اس قدر لقین کے ساتھ بات کہتا ہے گویا
معم علم سے ابھی بہت دور ہے جب کر قرآن اس قدر لقین کے ساتھ بات کہتا ہے گویا
وہ علم کا اما لم کئے ہوئے ہے اور حقیقت سے آخری مدتک واقت ہے۔

"۲- فرآن کے کلام الہی مونے کی دوسری دلیل بیے کہ اس نے ابعد الطبیعی حقائق سے لے کرتمدنی مسائل تک تمام اہم امور پر گفتگو کی ہے مگر کہیں ہی اس کے بیانات بیس تصاونہیں یا یا جاتا۔ اس کلام کے اوپر تقریبًا وہی طوح ہزار سرس پورے

مور بين. اس دوران بس مبت سى نى بايس انسان كومعلوم مبوئى بين مگر اس كى باتون یں اب بھی کوئی تضاد ظاہر نہ ہوسکا، مالال کہ انسانوں میں سے کسی ایک فلسفی کا کھی اس حیثیت سے نام نہیں لیا جاسکتا کہ اس کا کلام تصاداور اختلاف سے یاک بیے۔ آسس دوران ہیں ہزار دیں فِلسفی مبدیا ہوئے جنہوں نے اپنی عقل سے زندگی آور کا ننات کی توجیبہ كرف ك كوشش كى مكرمبت جلّدان كے كلام كا تصاد ظاہر بوگيا اور زمانه نے اكفيں ردكر ديا۔ كسى كلام كاتصادي إك مونااس بات كاثبوت ببركه وه حقيقت ساكلي مطابقت ر کھتاہے۔ جوشخص حقیقتوں کاعلم ندر کھتا ہویا صرف جزائی علم اسے حاصل ہو وہ جب ممى حقيقت كوبيان كرنے بينطے كالازمى طور يرتعنادات كاشكار موجائے كاروه ايك بهاو كىتشرى كرتے ہوئے دوسرے بيلوكى رعايت مذكر سكے كا۔ دہ ایک رخ كو كھو لے كا-لو دوسرے رخ کوبند کر دے گا۔ زندگی اور کا تنات کی توجیبہ کاسوال ایک ہمگیر سوال ہے۔ اس کے لئے ساری حقیقتوں کا علم ہونا صروری ہے۔ اور چونکہ انسان اپنی محدود صلاحبتوں کی بنا پرساری حقیقتوں کا علم طاصل نہیں کرسکتا اس سے وہ سارے يهلووك كى دعايت كلى منهي كرسكتا بهي وجه ب كدانسان كي بنائي بهو مفلسفول یس تفادکا یا یاجانالازی بے قرآن کی یخصوصیت کروہ اس قسم کے تفنادات سے یاک ہے اس بات کی قطعی دلیل کے کہ دہ حقیقت کی صحیح ترین تعبیر ہے،اس کے سوا تمام تعبيري علطابي، اس دا تعدكويس مثال كے دربعہ واضح كروں گا۔

ا۔ زُندگی کے موصوع بر حوکتاب انکھی جائے اس کا ایک ضروری باب زندگی کے فرائفن متعین کرنا ہے۔ یہ فزائض متعین کرنے میں ضروری ہے کہ ان کے مختلف بہاؤول کی تقیل فی متعین کرنا ہے۔ یہ فزائض متعین کر نے میں ضروری ہے کہ ان کے مختلف بہاؤول کی تقیل فی مایت کی جائے۔ ایسا نہوکہ ایک بہاؤسے کوئی ایسا حکم دیا جائے جو دوسرے بہاؤ سے ٹکراتا ہو۔ مثلاً عورت اور مردکی حیثیت متعین کرنا تدنی کا ایک ایم مسئلہ ہے۔ آج کے ترقی یافتہ دور نے یہ قرار دیا ہے کہ عورت اور مردکے درمیسا ن مساوات ہمون جائے اور زندگی کے ہر شعبہ میں دو نوں کو کیسال طور برکام کرنے کا موقع دینا چاہئے، مگر یہاں انسانی ساخت کا یہ تعدنی اصول ایک نہایت اہم صورت واقعی دو نوں صنفول کے درمیان مساوات نہیں، اور یہ مکن نہیں کردونوں کیسال طور پر دونوں صنفول کے درمیان مساوات نہیں، اور یہ مکن نہیں کردونوں کیسال طور پر دونوں میسان مساوات نہیں، اور یہ مکن نہیں کردونوں کیسال طور پر

زمل کابوجه اطاسکیں۔ اس مے برعکس قرآن نے تمدنی زندگی میں عورت اور مردکا جومقام تعین کیا ہے وہ دونوں کی بیدائشی ساخت کے عین مطابق ہے اور قانون اور حقیقت کے درمیان مرد میں در دونوں کی بیدائشی ساخت کے درمیان

كوئى تضادىيد انهين موتا-

مارکس نے انقلاب کا فلسفہ یہ تابا ہے کہ جس طرح ایک عالم گیر قانون کشش سے ستارے حرکت کررہے ہیں اسی طرح کی ناگزیر تاویخی توانین ہیں جوسا جی تبدیلیوں کا سبب بنتے ہیں۔ یہ قوانین سلسل طور پر اپنا کام کررہے ہیں اور اسی کے مطابق انسائی زندگی میں انقلابات آتے ہیں گر اس فلسفہ کومرت برنے کے ساتھ ہی اس نے یو نعسم میں لگایاکہ

ونباكے مزدورو متحدموماؤ"

ظاہرہے کہ یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کی مند بنی۔ اگرسماجی تبدیلیوں کاکوئی ناگزیر تادیخی قانون ہے توسیاسی مبدوجہد کی حزورت نہیں اور اگرسیاسی مبدوجہد کے ذرائعہ انقلاب آتا ہے تو بھرناگزیر تادیخی قانون کے کیامعنیٰ۔

اس نے برعکس قرآن انسانی ادادہ کوتسلیم کرتا ہے۔ اس کافلسفہ یہ می کوندنگی میں جودا قعات بیش آئے ہیں دہ انسان کی اپنی کوششوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اولی نیا کی طرح ان دا قعات کی کوئی لازمی منطق نہیں ہے۔ بلکہ انسانی کوشش اسلیم میں دہ کہم شکل دے سکتی ہے۔ بیعینا فطرت کے کچھ تو انین ہیں اور اس سلسلہ میں دہ ایم کام کرتے ہیں مگر ان کے کام کی فوعیت یہ ہے کہ دہ انسانی کوششوں کا ساتھ دے کر اسے منرل تک بہونے ادبیے ہیں نہ کہ فود انسانی کوششیں ان قوائین کا فارجی ظہور ہیں۔ اس طرح قرآن کے نظریہ اور اس کی دعوت ہیں کوئی تعناد نہیں۔ وہ جب ہیں۔ اس طرح قرآن کے نظریہ اور اس کی دعوت ہیں کوئی تعناد نہیں۔ وہ جب اپنے نظریہ کو قائم کرنے کے لئے کوگوں کو پیارتا ہے قودہ اپنے فلسفہ کی تصدیق کرتا ہے نظریہ کو بیونسط کی تردید ہے میکن دارہ ہے۔ کہونسط کی تردید ہے گئیونسط کی تردید ہے کہونسط میں فلسفہ کی تردید ہے کہونسٹ مین فلسفہ کی تردید ہے۔ کہونسٹ کی تا تربی نوان میں کا کہونہ تا ہے۔ کہونسٹ مین فلسفہ کی تردید ہے۔ کہونسٹ مین فلسفہ کی تردید ہے۔ کہونسٹ میں خوال میں کی کھمہ تہا ہیں۔ کی تا کہونہ کی تکھمہ تہا ہے۔ کہونہ کی تو کو میں کی تو کو کھوں کی تو کھوں کی تو کو کھوں کی تو کھوں کی تو کو کھوں کی تو کھوں کو کھوں کی تو کھوں کو کھوں کی تو کھوں کی تو کھوں کی تو کھوں کو کھوں کو کھوں کی تو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی تو کھوں کو کھوں کو کھوں کی تو کھوں کو کھوں کی تو کھوں کو کھوں کو کھوں کی تو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی تو کھوں کی کھوں کو کھوں کی تو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو

تر آن ی تعلیمات کواگر آپ انسانی نئسفول کے مقابلہ میں دکھ کرو کھیں تواس قسم کی بہت مثالیں یائیں گے۔ ۳- قرآن کی بیسری خصوصیت به ہے کدوہ نقریبًا ڈیڑھ مزاد برس سے زمین پرموتود
ہے۔ اس زمانے بین کتنے انقلابات آئے ہیں، تاریخ بین کتنی الٹ بیلے مہوئی ہے، ذیا نہ
فے کتنی کر دخیں بدلی ہیں، مگر اب تک اس کی کوئی بات غلط تابت نہیں ہوئی۔ دہ ہر
زمانہ کے عقلی امکانات اور تعدنی ضروریات کا مسلسل سماتھ دیتا چلاجا رہا ہے۔ اس کی
تعلیمات کی جہ گیری کسی مقام پر بھی ختم نہیں ہوتی بلکہ ہز رمانہ کے مسائل پر ماوی ہوتی
علیمات کی جہ گیری کسی مقام پر بھی ختم نہیں موتی بلکہ ہز رمانہ کے مسائل پر ماوی ہوتی
علی جاتی ہے۔ یہ اس کتاب عظیم کی ایک ایسی خصوصیت ہے جوکسی بھی انسان کا تاب کو این علطی
اب تک ماصل نہیں موسکی ہے۔ انسان کا بنایا مواہر فلسفہ چند ہی دنوں لبعد اپنی غلطی
ال مرکر دیتا ہے، مگر صدیوں پر صدیاں گزرتی جاری ہیں اور اس کتاب کی صدافت بیں
کوئی فرق نہیں آتا۔

یه قانون اس وقت بنایا گیا تفاجب عرب کے غیرمتدن اورمنتشر قبائل بسی اسلامی ریاست قائم کرنے کامسکا در بیش تھا، مگر اس کے بعرصدیوں تک وہ اسلامی حکومتوں کی تمام صروزیں بوری کرتار ہا اور موجودہ ترتی یا فتہ دور بس میں منصر ندیک دہ زمانہ کاساتھ دینے کی بوری صلاحیت رکھتا ہے۔ بلکہ صرف وہی ایک ایسان ظام ہے جوحقیقی معنوں میں زندگ کے مسائل کو صل کرسکتا ہے۔ ویر طرح سرار برس بہلے جس طرح اس نے اپنی بر تری تابت کی تھی آج بھی وہ اسی طرح اس نے اپنی بر تری تابت کی تھی آج بھی وہ اسی طرح اس نے اپنی بر تری تابت کی تھی آج بھی وہ اسی طرح اس نے اپنی بر تری تابت کی تھی آج بھی وہ اسی طرح اس نے اپنی بر تری تاب

یه قرآن کامعزہ ہے کہ زندگی کے ہارہ بین اس نے جونظر پات بیش کئے گئے اور مزدا درجاعت کے علی اور مزدا درجاعت کے علی جو خاکہ تجویز کیا تھا وہ آج بھی نہ تو پر اناموا ہے اور نہ اس میں کسی نقص کی نشاندہی کی جاسکتی ہے۔ اس دوران میں کتنے فلسفے پیدا مہوئے اور مرکئے کتنے نظام بنے اور کڑا گئے مگر قرآن کے نظریہ کی صدا قت اوراس کے عملی نظام کی افادیت آج بھی مسلم ہے۔ وہ مہوا اور پانی کی طرح زمان کی قید سے آزاد ہے۔

مى يبال دونول ببلوول سايك ايك مثال بيش كرول كار

قرآن نے بدوعویٰ کیا تھاکہ کا کنات کا محرک ایک ذہن ہے جو بالار ادہ اسے حرکت دسما ہے۔ قرآن نے بدوعویٰ لورپ کی نشأ کا ثانیہ سے بہت پہلے کیا تھا۔ اس محرکت دسم سے فلسفی اور سائنس دال اسطے جندوں نے بڑے نے زور سٹور کے ساتھ

نیدوعون کیاکه کائنات محف ایک مادی مشین ہے جو خود بخد حرکت کر رہی ہے۔ یہ نظر ریا دوسو برس تک انسانی ذہنوں پر صحومت کرتارہا۔ ایسامعلوم ہواکہ علم کی ترقی نے قرآن کے دعویٰ کورد کر دیا ہے۔ مگراس کے دعویٰ کورد کر دیا ہے۔ مگراس کے بعد خود کا تنات کے مطالعہ سے سائنس دالؤں پر یہ منکشف ہواکہ زندگی اور کا تنات کی توجیہ محف ما دی توابین کے ذریعہ نہیں کی جاسکتی اب سائنس دن بدن قرآن کے اس نظریہ کی طرف لوط دہی ہے کہ اس کا تنات کے اب سائنس دن بدن تر جوابی ارادہ سے اس کو جلاد ہاہے۔ مشہور سائنس داں مرجیہ جونی اس ترجیہ جونی ایک تشریح کرتے ہوئے تعظیمیں ہے۔

ملم کے دریائے پھلے چار اخیال تھا یا ہم نے درض کر باتھا کہم ایک ایسے بیس سال پہلے ہمارا خیال تھا یا ہم نے درض کر باتھا کہم ایک ایسی آخری حقیقت کی طرف برطور رہے ہیں جو اپنی نوعیت میں مشیعی ہے۔
ایسا نظرا آتا تھا کہ کا کنات ایٹموں کے ایک ایسے بے ترتیب انبار پر شتمل ایسے جو اتفاتی طور پر اکھٹا ہوگئے ہیں اور جن کا کام پیر ہے کہ بے مقصداور اندھی کا تقوں کے عمل کے تحت جو کوئی شعور مہیں رکھتیں ، کچوز مانے کے لئے ایک بے معنی دھی کر بی جس کے ختم ہونے پر محفن ایک مردہ کا کانات باتی رہ جائے۔ اس خالص مشیعی دنیا ہیں، ذکورہ بالا اندھی کا تو کوئی تھی کہ دوران میں، ذاکد گا ایک ماد شر کے طور پر بالکل انفاق سے کے عمل کے دوران میں، ذاکہ گا ایک بہت ہی جو ٹاگو شدیا امکان کے طور پر کے انبات کا ایک بہت ہی جو ٹاگو شدیا امکان کے طور پر اس طرح کے کئی گوشے کچھ عرصے کے لئے اتفاتی طور پر ذی شعور ہو گئے آپ ہیں۔ مگر موجو دو معلومات کی دوشنی میں معیدیات کی مدتک سائنس کا اب اس بات پر تقریباً اتفات ہے کہ علم کا دریا ہیں لیک غیر شدنی حقیقت اس بات پر تقریباً اتفات ہے کہ علم کا دریا ہیں لیک غیر شدنی حقیقت اس بات پر تقریباً اتفات ہے کہ علم کا دریا ہیں لیک غیر شدنی حقیقت اس بات پر تقریباً اتفات ہے کہ علم کا دریا ہیں لیک غیر شدنی حقیقت اس بات پر تقریباً اتفات ہے کہ علم کا دریا ہیں لیک غیر شدنی حقیقت

اسى مفهون بين آسے چل كر امغول نے دكھاہے

مدیدمعلوات ہم کومجبور کرتی ہیں کہ ہم اپنے بچھلے خیالات برنظر نان کریں جوہم نے مبدی ہیں قائم کر لئے تھے۔ یعنی یہ کہ ہم اتفاق سے ایک ایسی کا کنات ہیں آ پرٹ سے ہیں جس کو ٹووزندگی سے کوئی تعلق نہیں کا یاده باقاعده طور برزندگی سے مداوت رکھتی ہے۔ اب ہم نے دریافت کر لیا ہے کہ کا تنات ایک السی خالت یا مربر طاقت کر کا تنات ایک السی خالت یا مربر طاقت کا تناوت فراہم کرہی ہے جو ہمارے شخصی ذہن سے بہت کچے ملتی مبلی ہے۔ اور اور دن سائنٹ خال مقال مصفحہ من ا

یدنظری بہلوک مثال تھی، ابعلی بہلوسے متعلق ایک مثال ایجے۔ اسلام نے معاشر تی ذندگی کا بوقانون بنایا ہے۔ اس بی ایک مردکو اجازت دی ہے کہ دہ چار عور توں تک سے شادی کرسکتا ہے۔ اسلام کے بعد جب مغربی تہذیب اعلی تو اس نے اسس قانون کا بہت مذاق اڑا یا اور اس کو جا بلیت کے زمانہ کا دھشی قانون قرار دیا۔ اس کے نزدیک بیتانون عور توں کے ساتھ سراسر نا انصابی تھی اور اس بنیاد ہر کہمی کوئی ترقی یافتہ تعدل تغییر نہیں کیا جاسکا تھا۔ چنا نجہ سیعیت میں اگر چہ اس کی گنجایش موجود تقی مقرم غربی تہذیب نے اس کو بیک تلم اپنے یہاں سے فارج کر دیا اور اس کو ایک نہایت دلیل نعل فترار دیا کہ کوئی صفح ایک عورت رکھتے ہوئے دوسری عورت سے شادی کر دیا اور اس کو ایک شخص ایک عورت رکھتے ہوئے دوسری عورت سے کہ در کوئی مراس کی جرات کرسکتا ہے اور نہ کوئی عورت اپنے بارہ میں ایسا سوچ سکتی ہے کہ وہ کسی شخص کی دوسری آئیسری بیوی ہنے۔

ودسری جنگ عظیم کے لعدان تام ملکوں ہیں جوجنگ ہیں شریک تھے، بھورت مال بیش آئی کرعوز تیں زندہ رہیں اور مرد کٹرت سے بلاک ہوگئے۔ جنا نجے مردوں کی تعداد کم اورعور توںکی تعداد بہت زیادہ موکئی جس کا اثر اہمی تک باقتی ہے۔ معداء کے اعداد دشمار کے مطابق مایا ن میں ہرایک مرد کے مقابدیں آراہ عورتیں تقیں۔ اس جنگ کا سب سے زیادہ انٹر جرمنی پر بڑا جہال بے شما رعورتیں میدہ ادر کتنے بیجے تیم ہوگئے اور لڑکیوں کے لئے شوہر منامشکل ہوگیا۔ اس کی دجہ سے ان ملکوں ہیں لادار خادرنا مائز مرکئی تعداد بہت بڑا ہوگئے تھے ان کا کوئی وارث نہیں رہا اور جوعورتیں میں ہرسے محروم ہوگئی تقیس انفوں نے فطری تقاضے سے مجبور مہوکر اپنی نحواہش لیوری کرنے کے لئے ناجا مُزطر پیقے اختیار کرنے شروع کردیے۔ نوبت یہاں تک بہونجی کہ جرمنی میں بعن عور توں کے گھروں براس قسم کا بورڈ نظر آنے لگا کہ:

(Wanted an Evening Guest)

د دات گزارنے کے لئے ایک مہمان ماہیے،

دوسری جنگ عظیم میں لونے والے ملکوں کے بیشمار مردمارے گئے نیتجہ برہواکیوریک شادی شدہ زندگی سے الیوس موکر طوائف کی زندگی گزار نے سکیس جیمز کیم ول (James Cameron) ورسری جنگ عظیم میں جرمنی میں نامہ نگار تھے۔ اس سلسلے میں انھوں نے اپنی یا دداشت شائع کی ہے۔ یہ بر لمانی نام نگار اس میں لکھتا ہے کہ جنگ کے خاتمہ پر جب میں برلن گیا تو شکست خوردہ شہر بنیادی طور پر بعبو کی طوائفوں (Hungry Whores) سے بھرام وانفال میں نے اس کو اپنے ذمین سے نکالنا چاہا گرمیں بدنکال سکا۔ اس کے بعددہ تکھتے ہیں۔

It is not so much that I have no stomach for the fight, I had no stomach for the victory.

الیسا مذ تفاکر جنگ کی برداشت کی طاقت مجھیں نم ویگر فتح کو برداشت کرنے کی طاقت مجھیں نام ویگر فتح کو برداشت کرسے کی طاقت مجھیں نہیں تھی (گار میں ۱۰ التوبر ۲۹۸۳)

اگر چرم غربی ذہن نے ابھی تک اس معاملہ میں ابنی غلطی تسلیم نہیں کی ہے مگر واقعات نے مربح طور پر اس کا غلط مونا ثابت کر دیا ہے اور وہ دن دور نہیں جب زبان سے بھی اس کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ اس دقت معلوم موگا کہ ذکاح کے معاملہ میں جس اصول کو مغرب نے اختیا رکیا تقااس کا مطلب بیہ کرساج کو فعائشی ہیں مبتلا کر کے بے شمار جرائم کا در دازہ کھول دیا جائے۔ جب کہ اسلام کا اصول اصل مسکلہ کو بہت شدید نقصانات سے بچالیت ہے۔ بہترین طریقہ پر صل کرتا ہے اور سماج کو بہت شدید نقصانات سے بچالیت ہے۔

قرآن کے نظریات اوراس کے توانین کی ابریت کی یدومثالیں تھیں جن سے صاف لیا ہر مورباہے کہ انسانی ساخت کے نظریے اور توانین بن بن کر مگر تے دہے مگر قرآن نے بہلے دن جو کچے کہا تھا آخرد ان تک اس کی سچائی میں کوئی فرق نہیں آیا وہ بہلے جس طرح حق تھا آج بھی اسی طرح حق ہے ۔ قرآن کی بیخصوصیت ظاہر کرتی ہے کہ دہ ایک ایسے ذہن سے نکلا ہے جس کا علم ماضی اور مستقبل پر مجیط ہے۔ قرآن کی ابدیت قرآن کے کلام الہی مونے کا کھلام واثبوت ہے۔

#### أخرى بات

ہمارے مطالعہ نے اب ہمارے لئے حقیقت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔
ہم نے اپنے سفر کا آغاز اس سوال سے کیا تھا کہ ہم کیا ہیں اور بیکا نات کیا ہے ''اس کا جواب بہت سے لوگوں نے اپنے ذہن سے دینے کی کوشش کی ہے، مگر ہم نے دیکھا کہ بیجو ابات حقیقت کی صحیح تشریح منہیں کرتے۔ بھر بھارے کا لؤں میں عرب سے نکلی ہوئی ایک آواز آئی۔ ہم نے اس پر غور کیا، اس کوکائنات کے دریم میں رکھ کردیکھا انسانی تاریخ میں اسے آز ایا اور فطرت کی گہرائیوں میں انز کر اس کو بیجانے کوشش کی۔ ہم نے دیکھا کہ کا ننات ، تاریخ اور انسانی نفسیات متفقہ طور پر اس کی تھا۔ دین ہم رہے ہیں، ہماراتم ملم اور ہما رے بہترین احساسات بالکل اس کی تائید ہیں ہیں۔ جس حقیقت کی ہمیں تلاش میں اس کو ہم نے پالیا۔ اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کی اس کی ساتھ کی اس کے ساتھ کی اس کی ساتھ کی اس کے ساتھ کی اس کی ساتھ کی اس کی ساتھ کی اس کی کی ساتھ کی اس کی کی ساتھ کی اس کو کی ساتھ کی اس کی ساتھ کی اس کی کی کی ساتھ کی اس کی ساتھ کی ساتھ

# عصری اسلوب میں اسلامی لٹریچر، مولانا وحید الدین خال کے قلم ہے

| 60.00        | دين انسانيت                            | 5.00  | اسلام: ایک عظیم جدو جهد | 400.00 | نذ كيرالقرآن (مكمل)             |
|--------------|----------------------------------------|-------|-------------------------|--------|---------------------------------|
| 50.00        | فكر اسلامي                             | 5.00  | تاریخ د عوت حق ٔ        | 60.00  | مطاله سيرت                      |
| 50.00        | هتم رسول كامسئله                       | 12.00 | مطالعه سير ت (كتابچيه)  | 85.00  | اسباق تاریخ                     |
| 5.00         | طلاق اسلام میں                         | 80.00 | ڈائری(جلداول)           | 60.00  | تغمير حيات                      |
| 60.00        | مضامين اسلام                           | 65.00 | کتاب زند حی             | 50.00  | تغميرانسانيت                    |
| 7.00         | حیات طیبه                              | 25.00 | ا قوالِ حَكمت           | 95.00  | سفرنامه (غیرکمی اسفار، جلد اول) |
| 7.00         | باغ جنت                                | 10.00 | تغميري طرف              | 125.00 | سفرنامه غيرمكى اسفار، جلد د وم  |
| 7.00         | نار جہتم                               | 20.00 | تبليغي تحريك            | 80.00  | اسلام: ایک تعارف                |
| 8.00         | سچار استه                              | 25.00 | تجديدوين                | 60.00  | اللهاكبر                        |
| 7.00         | د نبی تعلیم<br>ذ                       | 35.00 | عقليات إسلام            | 50.00  | پنجمبرانقلاب دن                 |
| 10.00        | معنی دائری                             | 25.00 | قرآن كالمطلوب انسان     | 65.00  | ند هب اور جدید چینج             |
| 7.00         | ر ہنمائے حیات                          | 7.00  | دین کیاہے؟              | 35.00  | عظمت قرآن                       |
| <b>7.0</b> 0 | تعددازواج                              | 25.00 | ايبلام دين فطرت         | 60.00  | عظمت اسلام                      |
| 60.00        | ہندستائی مسلمان<br>میر ت               | 7.00  | تغمير ملت               | 7.00   | عظمت صحابه                      |
| 7.00         | روشن مستقبل                            | 7.00  | تاریخ کا سبق            | 80.00  | د ين كامل                       |
| 7.00         | صوم رمضان                              | 5.00  | فسادات كامسكه           | 45.00  | الاسلام                         |
| 5.00         | اسلام كاتعارف                          | 5.00  | انسان اپنے آپ کو بہجان  | 50.00  | کلہور اسلام                     |
| 20.00        | علماءاور دور جديد<br>قارا              | 5.00  | تعارف اسلام             | 40.00  | اسلامی زندگی                    |
| 60.00        | سفر نامه التبين وفلسطين<br>سريري       | 5.00  | اسلام پندر ہویں صدی میں | 35.00  | احياءاسلام                      |
|              | مارکترم: تاریخ جس کورد کرچکی ہے<br>شاہ | 12.00 | رابيي بند               | 65.00  | راز حیات<br>م                   |
| 10.00        | سوشكزم ايك غيراسلامي نظرته             | 7.00  | ايماني طاقت             | 40.00  | صراط مستقيم                     |
| 5.00         | يكسال سول كوژ                          | 7.00  | اتحاد ملت               | 60.00  | خاتونِ اسلام                    |
| 8.00         | اسلام کیاہے؟                           | 7.00  | سبق آموز واقعات         | 50.00  | سوشكزم اوراسلام                 |
| 35.00        | میوات کاسفر<br>پی                      | 10.00 | زلزله قيامت<br>-        | 30.00  | اسلام اور عصر حاضر              |
| 35.00        | قیادت نامه<br>' کر م                   | 12.00 | حقیقت کی تلاش<br>:      | 40.00  | الربانية                        |
| 5.00         | منزل کی طرف                            | 5.00  | پیغمبراسلام<br>         | 45.00  | کار وانِ مکت<br>                |
| 25.00        | اسفارہند                               | 10.00 | آخری سفر                | 30.00  | حقيقت حج                        |
| 00.00        | ڈائری ۹۰_۱۹۸۹                          | 7.00  | اسلامی د عوت<br>        | 35.00  | اسلامی تعلیمات                  |
| 70.00        | قال الله و قال الرسول                  | 10.00 | حل یہاںہے               | 25.00  | اسلام دور جدید کاخالق           |
| 90.00        | ڈائری۱۹۹۱–۱۹۹۱<br>م                    | 25.00 | امهات المومنين          | 40.00  | حدیث رسول<br>ع                  |
| 80.00        | مطالعه قر آن                           | 85.00 | تصوير ملت               | 25.00  | راه عمل بل                      |
| 40.00        | مذهب اور سائنس                         | 50.00 | د عوت اسلام             | 80.00  | تعبيرِ کی غلطی                  |
|              |                                        | 40.00 | د عوت حق<br>م           | 25.00  | دین کی سیاس تعبیر               |
|              |                                        | 80.00 | نشری تقریریں            | 7.00   | عظمت مومن                       |